

ممامالياشي



## WEELE STATES

خطاب المحارث مولانا محرت مولانا محرت عن عن في صاحب مظلم صبط وترتيب الله محل ١٠٠٥ و من ١٥٠٠ و من المارث من البال مراجي من المارث المراجي المراجي

# ملنے کے پتے

- میمن اسلامک ببلشرز، ۱۸۸/۱۸۸ ایافت آباد، کراچی ۱۹
   وارالاشاعت، اردو بازار، کراچی
  - 🖚 مکتبه دارالعلوم کراچی ۱۳
  - ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٣
  - 🕸 کتب خانه مظهری مکشن اقبال، کراچی
    - اقبال بكسينرصدركراجي

8

مكتبة الاسلام، الني فلورل، كورهي، كراجي

بِشُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۗ

# بيش لفظ

حضرت مولانامفتي محرتقي عثاني صاحب مدهم العالى

الحمدلله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى ـ امابعد!

ا پنج بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مسجد بیت المکر م گلشن اقبال کرا چی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے فائدے کے لئے پچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہر طبقہ خیال کے حضرات اور خوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد لللہ احقر کو ذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوں کرتے ہیں۔ اللہ تعالی اس سلسلے کو ہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں۔ آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولانا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے کچھ عرصے سے احقر کے ان کے کیسٹ تیار سے احقر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارٹے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالیٰ ان ہے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداد اب ساڑھے چارسو سے زائد ہوگئی ہے۔ انہی میں سے پچھکیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں اور (m)

ان کو چھوٹے جھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا۔ اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ''اصلاحی خطبات'' کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں نے بعض تقاریر پر احقرنے نظر ٹانی بھی کی ہے۔ اور مولانا موصوف نے ان پرایک مفید کام میہ بھی کیا ہے کہ تقاریر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخ تئے کرکے ان کے حوالے بھی درج کر دیتے ہیں، اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئی ہے۔

اس کتاب کے مطالع کے وقت ہے بات ذہن میں ردی چاہئے کہ بیکوئی با قاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئی ہے، لہٰذا اس کا اسلوب تحریری نہیں، بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کو ان باتوں سے فائدہ پنچے تو یہ محض اللہ تعالی کا کرم ہے، جس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کرنا چاہئے، اور اگر کوئی بات غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کسی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب کی وجہ سے ہے۔ لیکن الحمد للہ ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آ ب کو اور پھر سامعین کو اپنی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

مند ہے حرف ساختہ سر خوشم، نہ ہونقش بستہ مشوشم نے بیاد بیاد تو می زنم، چہ عبارت وچہ معاشم اللہ تو اللہ اللہ توالی توالی اللہ توالی توالی اللہ توالی توال

اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے ان خطبات کوخود احقر کی اور تمام قاریمین کی اصلاح کا ذریعہ بنا کمیں ، اور بیہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ٹابت ہوں۔ اللہ تعالی ہے مزید دعا ہے۔ کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ عطافر ما تیں آمین۔

محمر تقی عثانی دارالعلوم کراجی ۱۳

#### بِشُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ "

# عرضِ ناشِر

الجمد الله "اصلاحی خطبات" کی پدر ہویں جلد آب تک پہنچائے کی ہم سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ چورہویں جلد کی مقبولیت اور افادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے بندرہویں جلد کو جلد از جلد شائع کرنے کا شدید تقاضہ ہوا ، اور اب الحمد للہ ، ون رات کی محنت اور کوشش کے منتیجے میں صرف ایک سال کے عرصہ میں بیہ جلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں براور مکرم جناب مولانا عبدالله ميمن صاحب نے اپني دوسري مصروفيات کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا قیمتی وقت نکالا، اور دن رات کی اختک محنت اور کوشش کر کے پندر ہویں جلد کے لئے مواد تیار کیا، الله تعالیٰ ان کی سحت اور عمر میں برکت عطا فرمائے۔ اور مزید آ کے کام جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔ تمام قار کین سے دعا کی ورخواست ہے کہ اللہ تعالی اس سلسلے کومزید آ گے جاری رکھنے کی ہمت اور تو فیق عطا فرمائے۔اور اس کے لئے وسائل اور اسیاب میں آسانی پیدا فرما دے۔اس کام کواخلاص کے ساتھ جاری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔آبین۔

> طالب دعا و لی ائڈمیمن

# اجمالی فہرست جلدہ

| فحاتمبر | عنوان                          |
|---------|--------------------------------|
| 49      | تعويذ گند عاور جها أن مجوتك    |
| 44      | تزكيه كيا چز ہے؟               |
| ΔI      | الجھاخلاق کامطلب               |
| 99      | ولوں کو پاک کریں               |
| 114     | تقوف كي حقيقت                  |
| 1m.     | نكاح جنسى تسكيين كا جائز ذريعه |
| 101     | آ نکھوں کی حفاظت کریں          |
| 144     | آ تکھیں بڑی نعت ہیں            |
| M       | خواتين اور پرده                |
| 199     | ہے پردگی کا سلاب               |
| 410     | امانت کی اہمیت                 |
| 442     | امانت كاوسيع مفهوم             |
| 121     | عبداور دعده کی اہمیت           |
| 149     | عبداور وعده كاوسيع مفهوم       |
| MAT     | نماز کی حفاظت سیجئے            |

# فهرستِ مضامین

| صفح تمبر: | عنوان                                   |
|-----------|-----------------------------------------|
| ل         | تعویز گنڈے اور جھاڑ پھون                |
| MI        | المتب محديد كاكثرت                      |
| 44        | کشر سیامت د کی کرآپ کی خوشی             |
| 44        | ستر ہزارافراد کابلاحساب جت میں وُخول    |
| mm        | حاراوصاف والے                           |
| mr        | ستر بزار کاعدد کیوں؟                    |
| 40        | ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا           |
| 44        | ہرمسلمان کوبیدعا ماتکنی چاہیے           |
| ٣٩        | تكليف يقيني اور فائده غيريقيني والاعلاج |
| 12        | علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے            |
| ۳۸        | بدهگونی اور بدفالی کوئی چیزنہیں         |
| ra l      | تعويذ گنژوں میں افراط وتفریط            |
| r9        | جھاڑ پھو تک میں غیراللہ ہے مدو          |
|           |                                         |

| صفحفهر | عنوان                                            |  |  |
|--------|--------------------------------------------------|--|--|
| ٨.     | جها رُ پھونک کے الفاظ کومؤثر مجھٹا               |  |  |
| PA1    | برمخلوق کی خاصیت اور طاقت مختلف                  |  |  |
| 4      | جنات اور شياطين كي طاقت                          |  |  |
| pr     | اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں                  |  |  |
| 44     | بیار پر پھو تکنے کے مسنون الفاظ                  |  |  |
| hh     | معق ذیتن کے ذریعہ دم کرنے کامعمول                |  |  |
| 40     | مرض وفات میں اس معمول پڑھل                       |  |  |
| 44     | حضرت ابوسعيد خدري رضى الله تعالى عنه كاايك واقعه |  |  |
| py     | سرداركوسانپ نے ڈس ليا                            |  |  |
| المح   | سورهٔ فاتحه سے سانپ کا زہراتر گیا                |  |  |
| MY.    | حيما رئي معاوضه لينا                             |  |  |
| 4      | تعويذ کے مسنون کلمات                             |  |  |
| ۵٠     | ان کلمات کے فائدے                                |  |  |
| ۵۰     | اصل سنت " جهار بهونك" كاعمل                      |  |  |
| ۵۱     | كون _ "ممائم" شرك بين؟                           |  |  |
| ar     | جھاڑ پھونگ کے لئے چندشرا نظ                      |  |  |
|        |                                                  |  |  |

| صخفير | عنوان                                   |
|-------|-----------------------------------------|
| 84    | يبلى شرط                                |
| 04    | دوسرى شرط                               |
| 8"    | بدر قید حضور عصف است                    |
| 00    | تعويذ ديناعالم اورمقى مونے كى دليل نبيس |
| 00    | تعوید گندے میں انہاک مناسب نیں          |
| ۵۵    | ايك انو كها تعويذ                       |
| ۵۹    | میرهمی ما تک پرنرالاتعویذ               |
| 82    | ہر کام تعویذ کے ذریعہ کرانا             |
| 84    | تعويذ كرنا ندعبادت نداس پرتواب          |
| ۵۸    | اصل چيز وعاكرنا                         |
| ۵۹    | تعويذكرنے كوا بنامشغله بنا لينا         |
| 89    | روحانی علاج کیاہے؟                      |
| 4.    | صرف تعویذ دیے سے پیر بن جانا            |
| 4.    | ایک عامل کاوحشت ناک دانند               |
| 41    | حاصل کلام                               |
|       |                                         |
| 1     |                                         |

Th

| صغينبر | عنوان                                                     |
|--------|-----------------------------------------------------------|
|        | تزکیه کیا چز ہے؟                                          |
| 44     | يبهتر                                                     |
| 44     | تین صفات کا بیان                                          |
| 44     | آیت کا دوسرا مطلب                                         |
| 44     | حضورصلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جارمقاصد                |
| 44     | تزكيه كى ضرورت كيون؟                                      |
| 49     | تھیوریکل ( لکھائی پڑھائی کی )تعلیم کے بعدٹر نینگ ضروری ہے |
| 4.     | آ پ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے               |
| 41     | ا خلاق کو پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟                    |
| 41     | ''ول''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے                         |
| 24     | ول میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں                           |
| 44     | '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی جاہئیں                |
| ۲۳     | ''وِل'' کی ایمیت                                          |
| 40     | جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے                          |
| 40     | ''وِل'' كااراده پاك بونا چا ہے                            |
| 44     | ، نیک ارادے کی مثال                                       |
|        |                                                           |

| منحنبر | عثوان                                    |  |
|--------|------------------------------------------|--|
| 44     | دل کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی |  |
| 22     | "ا فلاص ' ول كا حلال عمل ب               |  |
| 44     | " فیکر" اور" صبر" ول کے اعمال ہیں        |  |
| ۷۸ -   | '' ڪبر'' دل کاحرام فعل ہے                |  |
| 49     | " ترکیه ای کانام ہے                      |  |
| ۷9     | تضوف کی اصل حقیقت                        |  |
| ۸۰     | خلاصہ                                    |  |
|        | التجھے اخلاق کا مطلب                     |  |
| ٨٣     | ينبيت                                    |  |
| ۸۵     | '' وِل'' کی کیفیات کا نام'' اخلاق'' ہے   |  |
| РА     | فطري جذبات كواعتدال پرركيس               |  |
| PA     | ''غصه' فطری جذبہ ہے                      |  |
| ٨٧     | یہ بے غیرتی کی بات ہے                    |  |
| ^^     | غدر کو مجمع جگه پراستعال کریں            |  |
| ٨٨     | ''غصہ'' حد کے اندراستعال کریں            |  |
| 14     | " غصه" کی حدود                           |  |
|        |                                          |  |

| منح نبر | عنوان                                       |
|---------|---------------------------------------------|
| 9.      | ''عزت نفس'' کا جذبه فطری ہے                 |
| 4.      | " عرْت نُفْن " يا " تكبر "                  |
| 91      | " دیکیر"مبغوض ترین جذبہ ہے                  |
| 94      | و متكبر "كومب لوگ حقير مجمعة بين            |
| 94      | "امريكه" انتهائي تكبركا مظاهره كرد باب      |
| 94      | '' تکبر'' دوسری بیار یوں کی جڑ ہے           |
| 95      | ''اخلاق'' کو پاک کرنے کا طریقہ'' نیک صحبت'  |
| 90      | زمانه جابلیت اورصحابةً کا غصه               |
| 94      | حضرت عمروضي الثدتعاني عنه اورغصه مين اعتدال |
| 94      | الله تعالی کی حدود کے آ گے رک جانے والے     |
| 44      | الله والوں کی صحبت اختیار کرو               |
|         | دلول کو پاک کریں                            |
| 1.4     | تمبيد                                       |
| 1.4     | ول کی اہمیت                                 |
| 1.1"    | فسادي وجداخلاق ک خرابي ہے                   |
| 1-6     | اخلاق کی خرابی کے نتائج                     |
|         |                                             |

| صخةنم | عثوان                                             |  |
|-------|---------------------------------------------------|--|
| 1-0   | روپیر حاصل کرنے کی دوڑ                            |  |
| 1.0   | الله اور رسول کی محبت کی کمی کا نتیجه             |  |
| 1.0   | عراق برامريكه كاحمله                              |  |
| 1-4   | قر آن کریم کا ارشاد اور اس پڑمل جپھوڑ نے کا نتیجہ |  |
| 1-4   | مسلمان وسائل ہے مالا مال ہیں                      |  |
| 1.4   | ذاتی مفاد کوسا منے رکھنے کے نتائج                 |  |
| 1.4   | ہم نوگ خو دغر صنی میں مبتلا ہیں                   |  |
| 1.4   | مارے ملک میں کرپٹن                                |  |
| 1.9   | دنیامیں کامیابی کیلئے محنت شرط ہے                 |  |
| 11-   | الله تعالیٰ کا ایک اصول                           |  |
| 110   | ہماری دعا کیں کیوں قبول نہیں ہو کیں؟              |  |
| HI    | ہم پورے دین پر عامل نہیں                          |  |
| 117   | ہم وشمن کےمحتاج بن کررہ گئے ہیں                   |  |
| 111   | اس واقعہ ہے سبق لو                                |  |
| 110   | معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح ہے ہوتی ہے           |  |
| 1100- | آ پ به تهیم کرلیس                                 |  |
| 110   | امریکه کی بر د لی                                 |  |

| صخيبر | عنوان                                |
|-------|--------------------------------------|
| 1111  | کسی معالج کی ضرورت                   |
| [PI   | اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آسان راستہ |
| 144   | سیسادہ دل بند ہے <i>کدھر جا کی</i> ں |
| 144   | مصلح تیامت تک باق رہیں کے            |
| 1 88  | بر چيز على ملاوت                     |
| IMM . | جیسی روح و یسے فرشے                  |
| IMA   | خلاصہ                                |
|       | نكاح جنسى تسكيين كاجائز ذريعه        |
| 144   | بمبير                                |
| jr/A  | چوتقی صفت                            |
| 179   | جنسی جذبہ فطری ہے                    |
| 1179  | دو حلال رائة                         |
| المر  | اسلام كااعتدال                       |
| ומו   | عيسائيت اورر مبإنيت                  |
| 174   | عيسائي رابهه عورتي                   |
| الملا | یہ نظرت ہے بغاوت بھی                 |

| منحدنبر | عنوان                           |
|---------|---------------------------------|
| ۱۴۳     | شیطان کی کپہلی حاِل             |
| 164     | شیطان کی دوسری حیال             |
| الالد   | تکاح کرنا آسان کردیا            |
| ורת     | عیسائی خدمب میں نکاح کی مشکلات  |
| 140     | خطبه واجب نهيس                  |
| 140     | شادی کوعذاب بنالیا              |
| IL.A    | حصرت عبدالرحمٰن بنعوف اور شادي  |
| 1hx     | حضرت جابر رضى الله عنه اور نكاح |
| ILV     | جائز تعلقات براجر وثواب         |
| 144     | نکاح میں تاخیر ست کرو           |
| 10.     | ان کے علاوہ سب حرام رائے ہیں    |
| ۱۵۰     | اختام                           |
|         | آنکھوں کی حفاظت کریں            |
| ior     | تمهيد                           |
| 100     | بیمغرفی تہذیب ہے                |
| الما    | بیرجذ بہ کی حد پرر کئے والانہیں |
| ۲۵۱     | پهرېمي تسکين نېيس ہوتی          |

10-115,541 = 01/2, BI

| منحتبر | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 104    | حدے گزرنے کا نتیجہ                         |
| 101    | يهلا بند: نظر كى حقاظت                     |
| 101    | ن كاجي ينج ركيس                            |
| 109    | آ جکل نظر بچاتا مشکل ہے                    |
| 159    | ية كالوكتني بزى نعمت ب                     |
| 14.    | آ تکھوں کی حفاظت کیلئے بیدخرچ کرنے پر تیار |
| 141    | آ کھے کی ٹیلی کی عجیب شان                  |
| 141    | آ ککھ کی حفاظت کا خدائی انتظام             |
| 146    | نگاه پرصرف دو پابندیال بی                  |
| 144    | اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے    |
| 146    | نگاه ڈالنااجر وٹواپ کا ذریعیہ              |
| 1417   | نظر کی حفاظت کا ایک طریقه                  |
| ۱۲۵    | ہمت سے کام لو                              |
| 144    | خلاصت                                      |
|        | تا تکھیں بڑی نعمت ہیں                      |
| 14.    | تمہيد                                      |
| 141    | يبلاظكم: نكاه كي حفاطت                     |

| سنحدنمبر | عنوان                               |
|----------|-------------------------------------|
| 144      | آ تھیں بردی نعمت ہیں                |
| 124      | آ <sup>گ</sup> ھیں بھی زنا کرتی ہیں |
| 124      | شرمگاه کی حفاظت آ کھی حفاظت پر ہے   |
| 144      | قلع كا محاصره كرنا                  |
| 140      | مؤمن کی فراست ہے بچو                |
| 144      | بورالشكر بازار ے كزركيا             |
| 144      | بيەمنظرد كمچەكراسلام لائے           |
| 144      | کیا اسلام مکوارے بھیلا ہے؟          |
| 141      | شیطان کا حملہ چاراطراف ہے           |
| 149      | جے کا راستہ محقوظ ہے                |
| IA•      | الله تعالى كے سامنے حاضرى كا دھيان  |
| 1/4-     | ا چنتی نگاه معاف ہے                 |
| IAI      | بیٹمک حرامی ہے                      |
| IAP      | الله تعالى سے دعا                   |
|          |                                     |
|          |                                     |

| _ |     | _ |
|---|-----|---|
|   | W   |   |
|   | 1 " |   |
|   |     |   |

| صفحةنمبر | عثوان                                  |  |
|----------|----------------------------------------|--|
| 190      | عورت كودهوكدديا كيا                    |  |
| 164      | عورت برظلم كيا كيا                     |  |
| 144      | ہارے معاشرے کا حال                     |  |
| 194      | الی مساوات فطرت سے بغاوت ہے            |  |
|          | بے پردگی کا سلاب                       |  |
| 4.4      | بيبرية                                 |  |
| 4.4      | جنسی تسکیین کا حلال راسته              |  |
| 4-1      | انسان کتے اور بلی کی صف میں            |  |
| ۲۰۲      | نه بجھنے والی پیاس بن جاتی ہے          |  |
| 1.0      | حرام سے بچنے کیلئے دو پہرے             |  |
| 1.0      | خاندانی نظام کی بقاء پردہ ش            |  |
| 4.4      | مغرب كاعورت برظلم                      |  |
| ۲۰4      | عورت اورلہاس                           |  |
| 4.2      | لباس کے دومقصد                         |  |
| Y-4      | باہر نکلنے کے وقت عورت کی ہیئت کیا ہو؟ |  |
| 7.7      | چره کا پرده ې                          |  |

| صفحة تمبر | عنوان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.9       | بے پردہ ے آزاد ہونا جا جے ہیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 4.9       | مرد وعورت كا فرق فتم هو چكا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ۲۱۰       | ہم مغرب کی تقلید میں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 711       | بے پردگ کا سال آ رہا ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414       | عورت کی عقل پر پرده                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 414       | پرو پیکنڈے کا اثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| rir       | کیا آدگی آبادی بیکار موجائے گ؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 414       | کام وہ ہے جس سے پیسہ حاصل ہو                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 114       | اب بھی ہوش میں آ جا کیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 414       | عقلوں پر ہے سے پر دہ اٹھالیس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|           | امانت کی اہمیت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| YIA       | المراجعة الم |
| PIA       | ا ما ثت اور حمد کا پاس ر کھتا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 419       | المانت قرآن وحديث ين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 119       | الانت اٹھ چکی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| ۲۲۰       | حضورصلی الله علیه وسلم کاامین ہونا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 441       | غزوه خيبر كاايك واقعه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      | - |
|------|---|
| 1747 |   |
| 7.   |   |
| 1 1  |   |
|      |   |

| منحنبر | عنوان                              |
|--------|------------------------------------|
| 177    | اسود چروایا                        |
| 777    | حضورے مکالمہ                       |
| 777    | اور اسودمسلمان ہوگیا               |
| 444    | مهلے بکریاں مالک تک پہنچاؤ         |
| 444    | مخت حالات میں امانت کی پاسداری     |
| 444    | مکوار کے سائے میں عبادت            |
| 440    | جنت الفردوس ميں بينج حميا          |
| 444    | المانت كي اجميت كاانداز ولگائميں   |
|        | امانت كاوسيع مفهوم                 |
| LI WA  | s.p.c                              |
|        | مهار بے ذہنوں میں امانت            |
| (141   | پ <b>ەزندگ</b> اورجىم امانت ىي     |
| ١٣٠١   | خود شی کیوں حرام ہے؟               |
| 444    | ا جازت کے باوجود کمل کی اجازت نہیں |
| 444    | اوقات امانت بي                     |
| + P Y  | قر آن کریم میں امانت               |
| YPP    | آسان، زمین اور بهاژ در گئے         |
| 444    | انسان نے امانت قبول کرلی           |
|        | h hit                              |

| 1.4 | Lat |  |
|-----|-----|--|
| *   | -   |  |
| -1  |     |  |
| -1  | 1   |  |

| منحتبر | عنوان                                  |
|--------|----------------------------------------|
| ه۳۲    | ملازمت کے فرائض امانت میں              |
| 444    | وه تنو اه حرام بوگئ                    |
| 444    | ملازمت کے اوقات امانت ہیں              |
| 744    | پيدنگلايانيس؟                          |
| YYA .  | خانقاه تقانه بمجون كاأصول              |
| 444    | شخواه کا نیخ کی درخواست                |
| 449    | اپنے فرائض صحیح طور پرانجام دو         |
| 44.    | حلال وحرام میں فرق ہے                  |
| ۲۲۰    | عاریت کی چیزامانت ہے                   |
| לאו    | حضرت مفتى محرشفيع صاحب اورامانت كي فكر |
| 444    | موت کا دھیان ہروقت                     |
| 444    | دوسرے کی چیز کا استعال                 |
| 777    | وفترى اشياء كااستعال                   |
| 444    | دواؤل كاغلط استنعال                    |
| 466    | حرام آمدنی کاذر بعد                    |
| 440    | بالمل شخ کے لئے آیا ہے                 |
| 440    | حق صفات نے ابھار دیا ہے                |
| 444    | مجلس کی با تنیں امانت ہیں              |
| 444    | راز کی بات امانت ہے                    |

| منحتبر | عنوان                                      |
|--------|--------------------------------------------|
| 747    | جہاد کا مقصد حق کی سربلندی                 |
| 444    | يہ ہے وعد و كا ايقاء                       |
| 7,47   | حضرت معادبيد من الله تعالى عنه             |
| 444    | لق مامل كرنے كے الحبي تدبير                |
| 444    | بيمعام ي                                   |
| 744    | سارامغنو حدعلا قبدواليس كرديا              |
| 744    | حضرت فاروق اعظم اورمعاهره                  |
|        | عهداور وعده كاوسيع مفهوم                   |
| 444    | بيد م                                      |
| 444    | مکی قانون کی پابندی لازم ہے                |
| 124°   | خلاف شریعت قانون کی مخالفت کریں            |
| 440    | حضرت موى عليه السلام اور فرعون كاقانون     |
| MA     | ويزاليناا يك معام وب                       |
| 444    | اس وقت قالون توڑنے کا جوازتما              |
| 124    | اب قانون تو ژنا جائز نبیس                  |
| 144    | ٹریفک کے قوانین کی پابندی                  |
| 422    | ويز بے کی مت سے زیادہ قیام کرنا            |
|        | فالم حکومت کے قوانین کی پابندی بھی لازم ہے |
|        |                                            |

| صخةنمبر | عنوان                            |  |
|---------|----------------------------------|--|
| YKA     | خیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو  |  |
| 469     | صلح حدیبید کی ایک شرط            |  |
| 449     | جع <b>نرت ابوجندل ک</b> ی التجاء |  |
| 44.     | ابوجندل كودايس كرنا بوكا         |  |
| 14.     | مين معابده كرچكا بول .           |  |
| FVI     | عهد کی پابندی کی مثالیں          |  |
| PAI     | جيسے اعمال ويسے تنمران           |  |
|         | نماز کی حفاظت کیجئے              |  |
| ۲۸۶     | ينهبة                            |  |
| 11      | تمام صفات ایک نظر مین            |  |
| MA      | بہلی اور آخری صفت میں مکسانیت    |  |
| 749     | نماز کی پابندی اور وقت کا خیال   |  |
| 19-     | بیمنافق کی نماز ہے               |  |
| 11      | الله کی اطاعت کانام دین ہے       |  |
| 191     | جماعت سے نماز ادا کریں           |  |
| 191     | نماز کے انتظار کا ثواب           |  |
| 191     | ان کے گھروں کوآگ لگادوں          |  |
| 1       |                                  |  |

| عنوان       |                                 |
|-------------|---------------------------------|
| 7           | عنوان                           |
| <b>19</b> 1 | جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے    |
| 190         | عيسائيت كي تقليد ندكري          |
| 490         | خواتين اوّل وقت مِن نماز اداكري |
| 190         | نماز کی اہمتیت و سکھنے          |
| 194         | جنت الفردوس کے وارث             |
|             |                                 |





مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گاشن اقبال کراچی وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الرحمن الرجيم

# تعویذ گنڈے اور جھاڑ پھونک ک شری حیثیت

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَ لَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ وَاشْهَدُ اَنْ لا الله الله وَاشْهَدُ اَنَّ سَيِّدَنَا وَنَبِيْنَا وَ الله الله الله وَمَدُهُ وَرَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسُلِيْما كَثِيرًا لَـ اَمَّا بَعُدُ:

#### امت محدید کی کثرت

حضرت عبدالله ابن مسعود رضی الله تعالی عند فرماتے بیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میر ہے سامنے موسم جج کے موقع پر ساری امتیں چیش کی گئیں۔ یعنی بذر ایعہ کشف آپ کو تمام کچیلی امتیں دکھائی ساری امتیا حضرت موٹ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت اور دومرے انہیا وکی امتیں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے چیش کی امت اور دومرے انہیا وکی امتیں حضور اقدس صلی الله علیہ وسلم کے سامنے چیش کی

(44)

سنیں۔اوران کے ساتھ امت محمد میں آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ تو مجھے اپنی امت کی تعداد جو کہ بہت بڑی تھی ،اس کود کھے کرمیرادل بہت خوش ہوا۔اس لئے کہ دوسرے انبیاء کے امتیوں کی تعداد اتنی زیادہ نہیں تھی ، جتنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کی تعداد تھی۔

## كثرت امت وكيوكرة بكي فوشى

دوسری روایت میں یتنصیل ہے کہ جب گذشتہ اخیاء کی امتیں آپ کے سامنے پیش کی جانے لگیں تو بعض انبیاء کی امت میں دو تین آ دمی تھے ،کسی کے ساتھ دس بارہ تھے،اس کئے کہ بعض انبیاء کرام علیہم السلام پرایمان لانے والے محدود چندافراد تے بعض انبیاء برایمان لانے والے دس بارہ افراد تھے بعض بر ایمان لانے والے سوافراد تھے بعض پرایمان لانے والے ہزار تھے۔جب بیہ امتیں آ بے کے سامنے پیش کی گئیں تو آپ کوایک بڑا گروہ نظر آیا ، آپ نے بوچھا که بیرکون لوگ بین ؟ آپ کو بتلایا گیا که بیرحفزت موی علیه السلام کی امت ہے۔ کیونکہ مویٰ علیہ السلام کی امت تعداد کے اعتبار سے بہت زیادہ تھی ، پھر بعد میں آپ کے سامنے ایک اور بڑا گروہ پیش کیا گیا جو سارے میدان پر چھا گیا،اوراورسارے بہاڑوں پر چھا گیا، میں نے بو چھا کہ بیکون لوگ ہیں؟ آپ كوبتلايا كياكرية يكامت بي بهرآب صوال كياكياك يا محمد! اَرْضِينَتَ ؟ كيا آپراضى مو كئے؟ لعنى كيااس فوش ين كه آپ كامت كى اتی بوی تعداد ہے جو کسی اور پیغیر کی امت کی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا: مَعَمَّمَ بِنا رَبِّی ! ہاں اے میرے پروردگار، جھے بوی خوشی ہوئی کہ الحمد لللہ میری امت کے اعمد اتی بوی تعدادلوگوں کی موجود ہے۔

ستر ہزارافراد کا بلاحساب جنت میں دخول

اس کے بعداللہ تعالی نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو بیخوش خری سائی

کہ :

" إِنَّ مَعَ هُولَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " " إِنَّ مَعَ هُولَاءِ سَبُعِيْنَ ٱلْفَا يَدُخُلُونَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ " " " " (: قارى كَابِ اللهِ ، إِبِ كُلَمِينَ )

لینی یہ جوامت آپ کونظر آرہی ہے اس میں ستر ہزار افرادا لیے ہیں جو بلاحساب بنتی یہ جوامت آپ کو اس کی شرح بنت میں وافل ہوں گے ،ان سے حساب نبیس لیا جائے گا۔ پھر اس کی شرح فرمائی کہ دوافل ہوں گے یہ دواوگ ہیں جن کے اندریہ جا رصفتیں ہوں گی۔

جاراوصاف والے

 (TT)

مفت یہ کدوہ بدھکونی نہیں لیتے کہ فلال ہات ہوگئ تو اس سے یُر اھگون لے لیا۔ چوشی صفت میہ ہے کہ وہ لوگ ان ہا توں کے بجائے اللہ تبارک و تعالی پر تو کمل کرتے ہیں۔ جن لوگوں میں بیرچار صفتیں ہوں گی وہ ان ستر ہزار افراد میں وافل ہوں گے جو بلاحساب کتاب جنت میں وافعل ہوں گے۔

ستر براركاعدد كيول؟

اور یہ جوستر بزار افراد بلاحساب کیاب جنت میں داخل ہوں مے ان کے لتے جوعدد بیان کیا گیا ہے کہ وہ ستر بزار ہوں مے بیعض حضرات نے اس کی تشريح مين فرمايا كه دانعة ووستر بزارافراد مول مكهاور بعض معزات فرمايا کہ بیستر ہزار کا لفظ یہاں عدد بیان کرنے کے لئے بیس ہے، بلکہ کثرت کو بیان كرنامقصود ہے، جيسے كوئي فخص كى چيزكى كثرت كو بيان كرتا ہے تواس كے لئے عدد بیان کردیتا ہے ،جبر مقصود عدد بیان کرنائیس موتا، بلکہ کارت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے، ای طرح یہاں بھی اس عدد سے سربیان کرنامقصود ہے کہ اللہ تعالیٰ این نصل و کرم ہے اس امت کے بے شار افراد کو بلاحساب و کماب کے جنت میں داخل فرمائیں کے۔اوربعض حعرات نے میفرمایا کدیہ جوستر برارا فراد مول کے، چران یں سے ہرایک کے ساتھ ستر بڑار افراد مول کے جن کواللہ تعالی جنت میں داخل فر ما کی کے ۔اللہ تعالی ایے فضل وکرم سے اپی رحمت ے ہم سب کو جنت میں واغل فر مادے۔ آمین

#### ستر ہزار میں شامل ہونے کی دعا

جس وقت حضور اکرم صلی الله علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے سامنے یہ بات ارشاد فرمائی توایک صحابی حضرت عُکاشہ رضی الله تعالیٰ عند کھڑے ہوئے عرض کیا کہ:

#### يَا رَسُولَ اللَّهِ : فَاذُعُ اللَّهَ أَنْ يُجْعَلَنِي مِنْهُمُ

یا رسول اللہ : میرے لئے آپ دعا فرمادی کہ اللہ تعالیٰ جھے ان میں واضل فرمادی کہ اللہ تعالیٰ جھے ان میں واضل فرمادی کہ فرمادی کے لئے دعا فرمادی کہ یا اللہ مان کو ان لوگوں میں واضل فرمادے جو بلاحساب و کتاب کے جنت میں واضل فرمادے جو بلاحساب و کتاب کے جنت میں داخل ہونے والے ہیں ۔ بس ان کا تو پہلے مرسطے پر ہی کام بن گیا۔ جب دوسرے صحابہ کرام نے دیکھا کہ بیتو بڑا اچھا موقع ہے تو ایک صاحب اور کھڑے ہوگئے اور کہا کہ یارسول اللہ میرے لئے دعا فرمادیں کہ اللہ تعالیٰ جھے بھی ان میں داخل فرمادیں ، اس پر حضورا قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ :

#### سَبَقَكَ بِهَا عُكَاشَةُ

یعنی مکاشرتم سے سبقت لے گئے۔ مطلب بیرتھا کہ چونکہ سب سے پہلے انہوں نے وعاکی درخواست کردی، میں نے اس کی تعیل کردی، اب بیسلسلہ مزید دراز نہیں ہوگا، اب اللہ تعالیٰ جس کوچاہیں گے اس کوداخل فرمائیں گے۔

#### ہرمسلمان کو بیدعا ماتکنی جاہیے

اس صدیت میں اتب مخد میا صاحبا الصّلوة والسلام کے لئے بشارت ہے، اور ان لوگوں کے لئے بڑی بشارت ہے جن کو اللہ تعالیٰ اس جماعت میں داخل فرمالیں جو بلاحساب و کتاب جنت میں داخل کر دی جائے گی۔ ہمارا کیا منہ ہے کہ ہم میر کہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس میں شامل فرمالیں ، لیکن ان کی رحمت کے بیش نظر ایک ادنیٰ سے اونیٰ امتی بھی بید عاما تک سکتا ہے کہ یا اللہ ، میں اس قابل تو بنیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت سے کچھ بعید نہیں کہ میر سے جسے آ دمی کو بھی بلا خمیں ہوں ، لیکن آپ کی رحمت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی حساب و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔ آپ کی رحمت کی وسعت میں کوئی و کتاب کے جنت میں داخل فرمادیں۔

### تكليف يقيني اور فائد اغير يقيني والاعلاج

بہر حال ،اس مدیث پی چار صفات بیان قرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات بیان قرمائی ہیں کہ جن میں یہ چار صفات پائی جا کی ،وہ جنت میں بلاحساب داخل ہوں گے،ان میں سے ایک یہ ہے کہ وہ لوگ علاج کے وقت داغ نہیں لگاتے۔اس زمانے میں اال عرب کے یہاں یہ طریقہ تھا کہ لوگ جب کی بیاری کا علاج کرتے اور کوئی دوا کارگر نہ ہوتی تو ان کے یہاں یہ بات مشہور تھی کہ لوہا آگ پرگرم کر کے اس بیار

کے جہم پرلگایا جائے۔ اس کے ذریعے مریض کو سخت تکلیف ہوتی تھی، ظاہر ہے
کہ جب جاتا ہوالو ہا جسم سے لگے گاتو کیا تیا مت ڈھائے گا۔ ان کا خیال بیتھا کہ
بیعلاج ہے اور اس سے بیاری دور ہوتی ہے جناب رسول الند سلی اللہ علیہ وسلم نے
اس طریقہ علاج کو پہند نہیں فرمایا ،اس لئے کہ اس طریقہ علاج میں تکلیف نقد
ہواور فائدہ بیتی نہیں ،اور دہ علاج جس میں تکلیف تو نقد ہوجائے اور فائدہ کا پہند
نہ ہوکہ فائدہ ہوگا یا نہیں ،ایسا علاج پہند میدہ نہیں ، نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
اس کونا پہند فرمایا۔

#### علاج میں بھی اعتدال مطلوب ہے

دوسری و جہ بیربیان کی جاتی ہے کہ درحقیقت بیددافنے کا طریقہ علاج کے "
اندرغلق اور مبالغہ ہے، عرب بیل بیمقولہ شہور تھا کہ" آخے و السدَّواءِ اَلٰکُٹی"
لیمنی آخری علاج داغ لگانا ہے۔ بتلانا بیمقصود ہے کہ جب آدمی بیمار ہوجائے تو
اس کا علاج کراناسقت ہے، لیکن علاج الیا ہونا چا ہیے جواعتدال کے ساتھ ہو، بیہ
نہیں کہ علاج کے اندر آپ انتہا کو پی چا کیں ، اور مبالغہ سے کام لیس ، بیات
پیند بیرہ نہیں۔ بید درحقیقت اس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر
مجروسہ کی تھی ہے، جس کی و جہ سے آدمی مبالغہ کررہا ہے، انسان اسباب ضرور
اختیار کرے، لیکن اعتدال کے ساتھ کرے، صدیث میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا:

#### " أَجُمِلُوا فِي الطُّلَبِ "

(كترانعمال مديث(٩٢٩)

لیعنی ایک اجمالی کوشش کرد، اور پھر اللہ تعالی پر بھروسہ کرد، یہ ہے سنت ،لہذا علاج میں اس طرح کا انہاک، اور بہت زیادہ غلق یہ پہندیدہ نہیں۔

بدشكونی اور بدفالی كوئی چیز نبیس

دوسری صفت جو بیان فر مائی وہ بدھگونی ہے،اس کا بیان پہلے ہو چکا ہے کہ بد شکونی لینا کہ فلال ممل سے بیہ بدفالی ہوگئ، مثلاً بنی راستہ کاٹ گئ تو اب سفر ملتوی کردیں، وغیرہ ۔ بیسب باتیں جا ہلیت کے زیانے کی باتیں تھیں،اوراس کا اصل سبب اللہ تعالی پر بحروسہ کی کئی ،اس و جہ سے فر مایا کہ وہ لوگ بدھکونی نہیں کرتے۔

تعويذ گنڈوں میںافراط وتفریط

تیسری صفت بیریان فر مائی کہ وہ لوگ جماڑ پھو تک نہیں کرتے ، لینی وہ لوگ جو تیسی کرتے ، لینی وہ لوگ جو جہاڑ پھو تک نہیں کرتے ، لینی وہ لوگ جو جہاڑ پھو تک کے ذریعے علاج نہیں کرتے۔ اسکے بارے میں تفصیل بیہ کہ جمارے زمانے میں جماڑ پھو تک اور تعویڈ گنڈوں کے بارے میں لوگوں کے درمیان افراط و تفریط پائی جارہی ہے ، بعض لوگ وہ ہیں جو سرے سے جماڑ پھو تک اور تعویڈ گنڈوں کے بالکل ہی قائل نہیں ، بلکہ وہ لوگ اس فتم کے تمام کا موں کو تا جائز سجھتے ہیں۔ اور بعض لوگ

تواس کام کوشرک قراردیے ہیں ،اور دوسری طرف بعض لوگ ان تعویذ گنڈوں کے استے زیادہ معتقداوراس میں استے زیادہ منہک ہیں کہ ان کو ہر کام کے لئے ایک تعویذ ہونا چاہیے، ایک گنڈ اہونا چاہیے، میرے پاس روزانہ بے شار لوگوں کے فون آتے ہیں کہ صاحب بی کے کرشے نہیں آر ہ ہیں، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، روزگار نہیں ال رہا ہے، اس کے لئے کوئی وظیفہ بتادیں، دوزگار نہیں ال رہا ہے، اس کے لئے کوئی رات لوگ بنادیں، دن رات لوگ بس اس کار میں رہے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ رات لوگ بس اس کار میں رہے ہیں کہ سارا کام ان وظیفوں سے اور ان تعویذ گنڈوں سے ہوجائے، جمیں ہاتھ یاؤں ہلانے کی ضرورت نہ پڑے۔

میں غیر اللہ سے مدو

بدد دول باتم افراط دلفر بط کے اندردافل ہیں ، اورشر بیت نے جوراستہ بتایا
ہودول با تم افراط دلفر بط کے درمیان ہے، جوقر آن وسنت سے بچھ ہیں آتا
ہے۔ یہ بھمنا بھی فلط ہے کہ جماڑ بھونک کی کوئی حیثیت نہیں ، اور تعویذ کرنا نا جائز
ہے۔ اس لئے کہ اگر چہائ روایت ہی ان لوگوں کی نضیلت بیان کی گئ ہے جو جماڑ بھونک کہ اس سے ہرتنم کی جماڑ بھونک مراد جین مراد جین کہ اس سے ہرتنم کی جماڑ بھونک مراد جین ، بلکہ اس مدیث میں زمانہ جالیت میں جماڑ بھونک کا جوطر بقد تھا، اس

كى طرف اشاره ب، زمانه جا بليت بن عجيب وغريب تتم كي منتر لوگول كوياد

ہوتے تھے ،اور بیمشہور تھا کہ بیمنتر برحوتو اس سے فلال بیاری سے افاقہ

ہوجائے گا، فلال منتز پڑھو تو اس سے فلال کام ہوجائے گا،وغیرہ،اور ان منتزول میں اکثر و بیشتر جات اور شیاطین سے مدد ما تکی جاتی تھی ،کسی ہیں بنول سے مدد ما تکی جاتی تھی ۔بہر حال ان منتزول ہیں ایک خرابی تو بیتھی کہ ان میں غیر اللہ سے اور بنول سے اور شیاطین سے مدد ما تکی جاتی تھی کہتم ہمارا بہ کام کردو،ای طرح ان منتزول ہیں مشرکاندالفاظ ہوتے تھے،

#### حمار کھونک کے الفاظ کومؤثر سمجھنا

دوسرى خرالى يىقى كەالل عرب ان الفاظ كويذات خودمؤثر مانتے تھے، يعنى ان كايد عقيده نبيس تفاكه أكرالله تعالى تا ثير ديكا توان من تاثير موكى اورالله تعالى كى تا ثیر کے بغیرتا ثیرنہیں ہوگی، بلکہ ان کاعقیدہ بیتھا کہ ان الفاظ میں بذات خود تا ثیر ہے، اور جو تحض بیالفاظ بولے گا اس کو شفا ہو جائے گی۔ بیدو خرابیاں تو تحسین ہی۔اس کے علاوہ بسااوقات وہ الفاظ ایسے ہوتے تھے کہان کے معنی ہی سجھ بیں نہیں آتے تھے ، بالکل مہل تسم کے الفاظ ہوتے تھے جن کے کوئی معنی نہیں ہوتے تھے، وہ الفاظ ہولے بھی جاتے تھے، اور ان الفاظ کوتعویڈ کے اندراکھا بھی جاتا تھا۔ درحقیقت ان الفاظ میں بھی اللہ کے سواشیاطین اور جات ہے مدد ما تلی جاتی تھی۔ طاہر ہے کہ یہ سب شرک کی باتیں تھیں ،اس لئے نبی کریم صلی اللہ عليه وسلم نے جالمیت کے جھاڑ چھونک کے طریقے کومنع فر مادیا۔ اور پیفر مایا کہ جو لوگ اس قتم کے جھاڑ بھونک اور تعویذ گنڈوں میں جتلائبیں ہوتے ، میروہ لوگ

موں کے جن کواللہ تعالی بلاحساب و کتاب جنت میں داخل فر ما کیں گے۔ البداس صدیث میں جس جماڑ پھونک کا ذکر ہے اس سے وہ جماڑ پھونک مراد ہے جس کا زمانہ جالمیت میں دواج تھا۔

## برمخلوق كي خاصيت اورطا فت مختلف

اس کی تعوژی می حقیقت بھی تجھ لیجئے کہ بیرکار خانہ حیات بیرکا تئات کا بورا نظام الشرتعالي كابنايا موابء اور الشرتعالي في مختلف چيزوں مس مختلف خاصيتيس اور مختلف تا ثیریں رکھوی ہیں ، مثلاً یانی کے اندر بیتا ثیرر کی ہے کہوہ یاس بجھا تا ہے،آگ کے اندر جلانے کی خاصیت رکھ دی ہے، اگر اللہ تعالیٰ بیتا ثیرآگ ہے نکال دیں تو آگ جلانا چھوڑ دے گی ،حضرت ابراہیم علیہ السّلام کے لئے ای آ گ کوانشدتعالی نے گزار بنادیا تھا۔ ہوا کے اندرتا ثیرا لگ رکھی ہے۔ مٹی کی تا ثیر الگ ہے۔ای طرح اللہ تعالی نے مختلف تتم کی مخلوقات پیدا فر مادی ہیں،انسان، جنات، جانور، شیاطین ، وغیرہ ، اور ان میں سے ہرایک کو پچھ طاقت دے رکھی ہ، انسان کو طاقت دے رکھی ہے ،گدھے گھوڑے کو بھی طاقت دے رکھی ب،شرادر باتھی کومجی طاقت دے رکھی ہے، اور ہرایک کی طاقت کا معیار اور پاند مخلف ہے، شیر جتنا طاقور ہے، انسان اتنا طاقور نہیں ہے، سانب کے اندرز ہرر کھ دیا ،اگروہ کی کوکاٹ لے تو وہ مرجائے ،ای طرح بچھو کے اندرز ہرر کودیا ہے، لیکن اس کے کاشنے ہے مرتانہیں ، بلکہ تکلیف ہوتی ہے۔ بہر حال ہر

خاصيتين مخلف بين اورطاقتين مخلف بين-

جنّات اورشياطين كي طاقت

اس طرح بنات اورشیاطین کوبھی اللہ تعالی نے کچھ طاقتیں دے ر محیں میں، وہ طاقتیں انسان کے لئے باعث تعجب ہوتی میں، مثلاً جات کو اورشیاطین کو بیطانت حاصل ہے کہوہ کی کونظرنہ آئے ، بیطافت انسان کو حاصل نہیں ،اگرانسان بیرجا ہے کہ میں کسی کونظر ندآ ڈل ،تو وہ الیک صورت حاصل نہیں كرسكتا-اكرانسان بيعاب كديس ايك لحديث يهال سار كرامر يكه جلاجاؤل توبيطاقت اس كوحاصل نبيس ب\_ليكن بعض جنّات اورشياطين كواللدتعالي في طاقت دے رکھی ہے۔ بیشیاطین لوگوں کو گمراہ کرنے کے لئے اور ان کوانڈر تعالیٰ کے دین ہے پھیرنے کے لئے بعض اوقات انسانوں کو ایسے کلمات کہنے کی ترغیب دیتے ہیں جوشرک دالے ہیں، وہشیاطین انسانوں سے بیر کہتے ہیں کہ اگر تم وه کلمات کبو مے جوشرک والے بیں اور نعوذ باللہ اللہ تعالی کی شان میں گستاخی كروكي توجم خوش مول كے ، اور جوطافت الله تعالى في جميل دے ركھي ہے ، اس کوتہارے حق میں استعال کریں گے۔

اس عمل کا دین ہے کوئی تعلق نہیں

مثلاً فرض کریں کہ کسی کی کوئی چیز کم ہوگئ ہے،اور وہ پیچارہ ڈھونڈ تا پھر رہاہے،اب اگر کسی جن یاشیطان کو پید چل کمیا کہ وہ کہاں پڑی ہوئی ہے تو وہ اس

MY)

چزکوا ٹھا کرایک منٹ میں لاسکتا ہے،اللہ تعالی نے اس کو بیطانت دی ہے۔اس شیطان نے اینے معتقدین ہے یہ کہ رکھا ہے کہ اگرتم برکلمات کہو کے تو میں تمهاری مدد کروں گا،اور وہ چیز لا کر دیدوں گا۔اس کا نام'' جادؤ' اس کا نام''سح'' اور'' کہانت'' ہے،اورای کو''سفلی''عمل بھی کہا جاتا ہے،اس عمل کا تعلق نہ کی نیل ہے ہے، نہ تقوی ہے، نہ دین ہے ہے، اور نہ بی ایمان ہے، بلکہ بدترین کا فربھی اس طرح کے شعیدے دکھا دیتے ہیں،اس و جہے کہان کے ہاتھ میں بعض جنّات اورشیاطین معربی، وه جنّات ان کا کام کردیتے ہیں، لوگ پیجھتے ہیں کہ بیہ بہت پہنچا ہوا آ دمی ہے، اور بڑا نیک آ دمی ہے، حالانکہ اس عمل کا روحانیت ہے کوئی تعلق نہیں، بلکہ اس ممل کے لئے ایمان بھی ضروری نہیں، اس لئے سفلی عمل اور سحر کو حدیث شریف میں سختی کے ساتھ منع فر مایا ہے، اور سحر کرنے والے کی نوبت کفرتک پہنچتی ہے۔ بہرحال پیطریقہ جوز مانہ جاہلیت میں رائج تھا، نی کریم ملی الله علیه وسلم نے اس کومنع فرمایا که اگرالله یرایمان ہے، اگر الله تعالى كى قدرت يرايمان بيتو پهريشركيد كلمات كهدكرا ورنضول مهل كلمات ادا کر کے شیاطین کے ذریعہ کام کرانا شریعت میں ناجائز اور حرام ہے، اور کسی سلمان کاریکام بیں ہے۔ بيار بريھو تكنے كے مسنون الفاظ

لیکن ساتھ ہی رسول کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس فتم کے منتروں کے

(ML)

بجائے اور شرکیہ کلمات کے بجائے آپ نے خود اللہ جل شاند کے نام مبارک سے جماڑ پھونگ کیا۔ اور صحابہ کرام کہ بیطریقہ سکھایا، چنانچہ آپ نے فرمایا کہ جب کوئی مخص بیار ہوجائے تو بیکلمات کہو:

اَللَّهُمَّ رَبَّنَا اَذُهِبِ الْبَأْسَ وَاشْفِ أَنْتَ الشَّافِيُ
لا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُ كَ ، شِفَاءُ لا يُعَادِرُ سَقَمًا

(الدادد، كتاب الطب، باب في التمائم)

اور بعض اوقات آپ نے کلمات سکھا کر فرمایا کدان کلمات کو پڑھ کر تھوکو، اور اس کے ذریعہ جھاڑو، آپ نے خود بھی اس پڑمل فرمایا، اور صحابہ کرام کواس کی تلقین بھی فرمائی۔

معة وتنين كے ذرابعده كرنے كامعمول

حعرت عائش صد يقدر سى الله تعالى عنها فرماتى بين كه حضورا قدى صلى الله عليه وسلم كاروزانه كامعمول تعاكدرات كوسونے سے پہلے معق و تين پڑھتے ،اور بعض روايات بين " فُلُ يَا أَيُهَا الْكُنْفِرُ وُنَ " كَالْجَى اصَافَه ہے، لِينَى " فُلُ يَا أَيْهَا الْكُنْفِرُ وُنَ " كالْجَى اصَافَه ہے، لِينَى " فُلُ يَا أَيْهَا الْكُنْفِرُ وُنَ " كالْجَى اصَافَه ہے، لِينَى " فُلُ يَا أَيْهَا الْكُنْفِرُ وُنَ " اور " فُلُ اَ الْحَوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ" اور " فُلُ الْحَوْدُ بِرَبِ الْفَلَقِ" اور " فُلُ الْحَوْدُ بِرَبِ النَّامِ " ان تينوں سورتوں كوتين تين مرتبه پڑھتے ،اور پھرائے دونوں ہاتھوں بر پھونك فود حضور لائے مارتے ، اور پھر پورے جسم پر ہاتھ كھيرتے ۔ يہ جھا ثر پھونك فود حضور اقدس صلى الله عليه وسلم نے فرمائى۔اور آپ نے يہ بينى فرمايا كماس ممل كور يور

شیطانی اثرات سے حفاظت رہی ہے بحر سے اور نضول حملوں سے انبان محفوظ رہتا ہے۔

## مرض وفات میں اس معمول رعمل

ایک اور حدیث میں حضرت عا کشہرضی اللہ تعالیٰ عنہا فر ماتی ہیں کہ جب رسول کریم صلی الله علیه وسلم مرض و فات میں تھے، اور صاحب فراش تھے، اور اتنے كرور موكة تھے كہ اپنا وست مبارك يورى طرح افعانے ير تاور نييل تھے۔حضرت عائشرضی اللہ تعالیٰ عنہا فرہاتی ہیں کہ جھے خیال آیا کہ دات کا وقت ے، اور سر کار دوعالم صلی الله عليه وسلم ساري عمريكل فرماتے رہے كه معة ذ تين یڑھ کرا ہے باتھوں پر دم فر ماتے تھے ،اور پھران ہاتھوں کوسارے جسم پر پھیرتے تھے۔لیکن آج آپ کے اندر بیطافت نہیں کہ میٹل فرما کیں۔ چنانچہ میں نے خود معة ذ تين يره حكر رسول كريم صلى الله عليه وسلم كروست مبارك يروم كيا ، اورآب ای کے دست مبارک کوآب کے جم مبارک بر پھیر دیا ،اس لئے کہ اگر ہیں این ہاتھوں کوآپ کےجسم مبارک پر پھیرتی تواس کی اتنی تا شیراورا تنا فائدہ نہ ہوتا جتنا فائدہ خود آپ کے دست مبارک چھرنے سے ہوتا۔ اور بھی متعددموا قع يررسول کریم صلی الله علیه وسلم نے بیلقین فرمائی کہ اگر جماڑ پھونک کرنی ہے تو اللہ کے كلام سے كرو، اور اللہ كے نام مے كرو، اس لئے كہ اللہ تعالى كے نام يس يقينا جو تا ثیر ہے وہ شیاطین کے شرکیہ کلام میں کہاں ہوسکتی ہے۔ البذا آپ نے انکل ک

ا جازت عطافر مائی۔

## حضرت ابوسعيد خُد ري رضي الله تعالىٰ عنه كاايك واقعه

روایات یس حفرت الاسعید خدری رضی الله تعالی عند کاایک واقعه آتا ہے کہ ایک مرتبہ صحابہ کرام کا ایک قافلہ کہیں سفر پر جار ہاتھا، راستے ہیں ان کا زاوراو،
کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا، راستے ہیں غیر مسلموں کی ایک بستی پراس قافلے کا گزر ہوا، انہوں نے جا کربستی والوں ہے کہا کہ ہم مسافر لوگ ہیں، اور کھانے پینے کا سامان ختم ہوگیا ہے، اگر تمہارے پاس کچھ کھانے پینے کا سامان ہو تو ہمیں ویدو، ان لوگوں نے شاید مسلمانوں سے تعقب اور فرہبی و شمنی کی بنیاد پر کھانا دینے سے انکار کردیا کہ ہم تمہاری مہمانی نہیں کر سکتے سے اب کرام کے کھانا دینے نے باہر پڑا کا ال ویا، رات کا وقت تھا، انہوں نے سوچا کہ رات کیاں پرگز ارکرمنے کی اور جگہ پر کھانا ہوائی کریں گے۔

#### سردارکوسانپ نے ڈس لیا

الله كاكرنا ايما ہواكمال بىتى كى مرداركومانپ نے كاف ليا ،اب بىتى كامرداركومانپ نے كاف ليا ،اب بىتى والوں نے سانپ كاشتے كے جتے علاج تھے ،وہ سب آزماليے،ليكن اس كا زہرا تارنے كے لئے جمال زہر بين اتر تا تھا،كى نے ان سے كہا كہ سانپ كا زہرا تارنے كے لئے جمال پھونك كى جاتى والا ہوتو اس كو بلايا جائے ،تاكدوہ

آ کر ذہراتارے۔انہوں نے کہا کہتی جی تو جھاڑ پھو تک کرنے والاکوئی نہیں ہے، کی نے کہا کہ وہ قافلہ جو بہتی جی تو جھاڑ پھو تک کرنے والاکوئی نہیں معلوم ہوتے ہیں، ان کے پاس جا کر معلوم کرو، شاید ان ہیں ہے کوئی فخض سانپ کی جھاڑ جاتا ہو، چنا نچ بہتی کوئی معظرت ابوسعید ضدری رضی اللہ تعالی عدکے پاس آئے ،اور او جھا کہ کیا آپ ہی کوئی فخض ہے جو سانپ کے ڈے کو جھاڑ وے بہتی کے ایک فخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ معظرت ابوسعید ضدری مضاڑ وہ دے بہتی کے ایک فخص کو سانپ نے ڈس لیا ہے۔ معظرت ابوسعید ضدری مضی اللہ تعالی عدنے فرمایا کہ فیک ہے ہیں جھاڑ دول گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل معلی مناز دول گا، لیکن تم لوگ بہت بخیل موک ہا تھام کہیں کیا یہتی والوں نے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کے ان کے کھانے کا کوئی انتظام کی بہت کی والوں نے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کے لیا ہے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کے لیا تھام کی بارس کے کھانے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کے لیا تھام کی بیات والوں نے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کے لیا تھام کی برات کی کھانے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کے لیا تھام کی بیات تھام کی بارس کے کھانے کا کوئی انتظام کیس کیا یہتی والوں نے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کو دید یں گے، بین بھارے آئی کو گھانے کوئی انتظام کیس کیا یہتی والوں نے کہا کہ بم بحر یوں کا بورا کی کا تم علاج کر دو۔

## مورة فاتحه اب كاز براتر كيا

چنانچ دسرت ابسعید فدری رضی الله تعالی عنه خودا پنادا قدسنات بیل که بجھے
جماڑ پھو تک تو ہے جیس آتا تھا۔ لیکن ش نے موجا کہ الله تعالی کے کلام ش باقیا
برکت ہوگی ،اس لئے میں ان لوگوں کے ساتھ بستی میں گیا، اور دہاں جا کرسورہ
قاتحہ پڑھ کردم کرتا رہا، سورہ قاتحہ پڑھتا اوردم کرتا ،الله تعالی کا کرتا ایسا ہوا کہ اس
کاذ براتر گیا، اب دہ لوگ بہت خوش ہوئے ،اور پر بول کا ایک گلہ بیس دیدیا، ہم
نے بکر یوں کا گلہ ان سے لے تو لیا ،کین بعد میں خیال آیا کہ ہمارے لئے ایسا

کرنا جائز بھی ہے مانہیں؟ اور بہ بکر ماں ہمارے لئے طلال بھی ہیں مانہیں؟ البذا جب تک حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم سے نہ بوچ لیس ،اس وقت تک ان کو استعمال نہیں کریں گے۔

( بخادى ، كاب الطب ماب الصدني الرتية )

#### جهاز يهونك يرمعاوضه لينا

چنانچەحفرت ابوسعىدخدرى رضى الله تعالى عنه حضورا قدس صلى الله عليه وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سارا واقعہ سنایا، اور یو جیما کہ یا رسول اللہ ،اس طرح بكريوں كا گلةميں حاصل مواہے، ہم اس كور كيس يا ندر كيس؟ حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کے تمہارے لئے اس کورکھنا جائز ہے،لیکن یہ بتاؤ کہ حميس يركي ية چاا كرساني كے كاشنے كا يعلاج ب؟ حفرت ابوسعيد خدرى رضی الله تعالی عند نے فرمایا که مارسول الله ، میں نے سوجا کہ بے مود وہم کے کلام میں تا شیر ہو کتی ہے تو اللہ کے کلام میں تو بطریق اولی تا شیر ہوگی، اس و جہ سے من سورہ فاتحہ پر حتار ہا،اوروم کرتار ہا،اللہ تعالی نے اس سے فائدہ پہنچادیا،سر كار دوعالم صلى الله عليه وملم ان كے اس عمل سے خوش ہوئے ،اور ان كى تائيد فرمائی ،اور بکریوں کا گلہ رکھنے کی مجی اجازت عطافر مائی۔اب دیکھئے ،اس واقعے میں حضور اکرم صلی الله علیه وسلم نے جھاڑ بھونک کی ضرف تائید فر مائی ، بلکہ اس عمل کے نتیج میں بریوں کا جوگلہ بطورانعام کے ملاتھا،اس کور کھنے کی اجازت

عطافر مائی ،اس تتم کے بے شار واقعات ہیں کدرسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بخور بھی میمل فر مایا اور صحابہ کرام ہے بھی کرایا۔ بیتو جماڑ چھونک کا تضیہ ہوا۔

## تعويذ كے مسنون كلمات

اب تعوید کی طرف آیئے ، تعوید کاغذ پر لکھے جاتے ہیں ، اوران کو ہمی پیا جاتا ہے ، اور ہمی گئے اور باز وہیں باندھا جاتا ہے ، ہمی جم کے کی اور جھے پر استعال کیا جاتا ہے ، خوب بجھ لیں کہ رسول الله سلی الله علیہ وسلم سے تو بی خابت نہیں کہ آپ نے کوئی تعوید لکھا ہو ، کین صحابہ کرام سے تعوید لکھتا خابت ہے ، چنا نچہ حضرت عبداللہ ابن عمرضی الله تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضورا کرم صلی الله علیہ وسلم نے بہت سے صحابہ کرام کو بیکلمات کھائے تھے کہ فراغو ڈ بیکلمات الله التّامّاتِ مِنْ شَوِ مَا خَلَقَ وَ اللّهُ خَيْرٌ حَافِظًا وَ هُوَ اَرْحَمُ الرّاجِمِیْنَ کی والله خیر حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے چنا نچہ حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے چنانچہ حضرت عبدالله بن سلام رضی الله تعالیٰ عنہ جو یہودی سے مسلمان ہوئے

پی پر سرت مبرامد بل ملا اس مدروں صدیویہوں کے سان ہوئے اسے اور کے سان ہوئے رہے تھے،اور یہودی ان کے دشمن تھے،اور ان کے خلاف جادو وغیرہ کرتے رہے تھے،تو حضور اقدس سلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ کلمات سکھاتے ہوئے فرمایا تھا کہ تم یہ کلمات خود پڑھا کرو،اور اپنے اوپراس کا دم کرلیا کرو، پھر انشاء اللہ کوئی جادوتم پراٹر نہیں کرےگا۔ چنانچہوہ یہ کلمات پڑھا کرتے تھے۔

#### ان کلمات کے فائدے

اور حضور اقدس صلى التُدعليه وسلم نے بيجى فرمايا تھا كه اگر رات كوسوتے ہو ہے کئی کی آنکھ کھبراہٹ سے کھل جائے ،اوراس کوخوف محسوس ہو تواس وقت ہ کلمات پڑھ لے۔ چنانجے حضرت عبداللہ بنعمر رضی اللہ تعالیٰ عند فرماتے ہیں کہ میں نے اپنی بڑی اولا دکوتو پے کلمات سکھا دیے ہیں ،اور یا دکرادیے ہیں، تا کہ اس کو پڑھ کروہ اپنے اوپر دم کرتے رہا کریں ، اور اس کے نتیجے میں وہ اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں رہیں،اور جومیرے چھوٹے نیچے ہیں وہ پیکلمات خود سے نہیں پڑھ سكتے ،ان كے لئے ميں نے بيكلمات كاغذ برلكه كران كے گلے ميں ڈال ديے ہیں۔ مدحصرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عند کا اثر ہے ، اور چاہت ہے۔ اور حضرت عبدالله بن عباس رضى الله تعالى عند عدمنقول ہے كدا كركسى عورت كى ولاوت کا وقت ہو تو ولادت میں مہولت پیدا کرنے کے لئے تشتری یا صاف برتن میں بیکلمات ککھ کراس کو دھوکراس خاتون کو یلا دیاجائے تو اللہ تعالیٰ اس کی بركت سے ولاوت ميں سبولت فر ماديتے جي، اى طرح بہت سے محابداور تابعین سے منقول ہے کہ وہ لکھ کرلوگوں کوتھویڈ دیا کرتے تھے۔

اصل ستت "جمار چونک" کامل ہے

ليكن ايك بات يادر كمنى جايي جو حكيم الامت حضرت مولانا المرف على

صاحب تفانوی رحمة الله علیه نے فرمائی ہے، اور احادیث سے یقینا وہی بات الابت ہوتی ہے، وہ یہ کہ تعویذ کافائدہ ٹانوی در ہے کا ہے، اصل فائدے کی چیز دم جماڑ پھونک "ہے، جو براہ راست رسول الله صلی الله علیہ وسلم سے ٹابت ہے، یہ عمل آپ نے خود فرمایا ، اور صحابہ کرام کو اس کی تلقین فرمائی ، اس عمل میں زیادہ تا چیر اور زیادہ برکت ہے، اور تعویذ اس جگہ استعال کیا جائے جہاں آدی وہ کلمات خود نہ پڑھ سکتا ہو، اور نہ دوسر المحض پڑھ کردم کرسکتا ہو، اس موقع برتعویذ وید یہ یا جائے، ورنہ اصل تا چیز مجاز پھونک "میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے دیر یا جائے، ورنہ اصل تا چیز مجاز پھونک "میں ہے۔ بہر حال صحابہ کرام سے دونوں طریعے ٹابت ہیں۔

كون سے "تمائم" شرك بي

بعض لوگ میں تھے ہیں کہ تعوید لاکا ناشرک ہے، اور گناہ ہے، اس کی وجدایک صدیث ہے جس کا مطلب لوگ سے نہیں جھتے ،اس کے نتیج میں وہ تعوید لاکا نے کو ناجا تر سکھتے ہیں، چنانچے صدیث شریف ہیں رسول الندسلی اللہ علیہ و کلم نے قرمایا:

اِنَّ الرُّ الْمَى وَ التَّمَائِمَ وَ التَّوْلَةَ شِوْكَ

(الدواؤد، كمّاب الطب، إب في التمائم)

" تمائم" تميمة كى جمع ہے، اور عربي زبان ش " تميمة" كے جو عنى بيں اردو ميں اس كے لئے كوئى لفظ بيس تھا، اس لئے لوگوں نے قلطى سے اس كے معنى " تعويذ" سے كرديے، اس كے بتیج ميں اس حديث كے معنى بيہوئے كـ " تعويذ شرك ہے" اب لوگوں نے اس بات کو پکڑلیا کہ جرتم کا تعویذ شرک ہے۔ حالانکہ یہ بات سی انہیں وہ تمیمۃ ''عربی زبان میں سیپ کی ان کو ڑیوں کو کہا جاتا ہے جن کو زبانہ جا ہلیت میں لوگ دھائے میں پروکر بچوں کے گلوں میں ڈال دیا کرتے تھے، اور اور کی طرف یہ کہان کوڑیوں کو ان کوڑیوں کو بندات خود مؤرّس بھا جاتا تھا، یہا یک مشرکانہ مل تھا، جس کو ''تمیمۃ'' کہا جاتا تھا، اور دسول الندسلی اللہ علیہ دیلم نے اس کی ممانعت فرمائی کہتمائم شرک ہے۔ جماڑ کی میں شرک ہے۔ جماڑ کی بھونک کے لئے چندشرا لکھ

لیکن جہاں تک اللہ تعالیٰ کے نام کے ذریعہ جماڑ پھونک کا تعلق ہے، وہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وہ خود حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ہے اور آپ کے صحابہ سے ٹابت ہے، اس لئے وہ محک ہے، کیکن اس کے جواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر معلی ہے، کیکن اس کے جواز کے لئے چند شرا لکا انتہائی ضروری ہیں، ان کے بغیر معلی جائز نہیں۔

بها شرط بهاشرط

پہلی شرط میہ کہ جو کلمات پڑھے جائیں ان بھی کوئی کلمہ ایسانہ ہوجس بیں اللہ تعالیٰ کے سواکسی اور سے مدو ما تکی گئی ہو، اس لئے کہ بعض اوقات ان میں 'یا فلاں' کے الفاظ ہوتے ہیں ، اور اس جگہ پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام ہوتا ہے، ایسا تعویذ ، ایسا گنڈ ا ، ایسی جھاڑ پھو تک حرام ہے، جس بیس غیر اللہ سے مدولی گئی ہو۔

#### دوسری شرط

دوسری شرط میہ کہ اگر جماڑ پھونک کے الفاظ یا تعویذ میں لکھے ہوئے
الفاظ ایسے ہیں جن کے معنی ہی معلوم نہیں کہ کیا معنی ہیں ، ایسا تعویذ استعمال کرنا
بھی ناجائز ہے ، اس لئے کہ ہوسکتا ہے کہ وہ کوئی مشر کا نہ کلہ ہو ، اور اس میں غیر اللہ
سے مدد ما تھی گئی ہو ، یا اس میں شیطان سے خطاب ہو ، اس لئے ایسے تعویذ بالکل
منوع اور ناجائز ہیں ۔

# يدرُ قير حضور علي تابت ٢

البنة ایک 'رقید' ایسا ہے جس کے معنی ہمیں معلوم نہیں بیکن حضوراقد سلی
الشعلیہ وسلم نے اس کی اجازت دی ہے، چنانچے حدیث شریف بیس آتا ہے کہ
ایک صحابی نے حضور اقد س ملی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عرض کیا کہ ایک عمل ایسا
ہے کہ اگر سانپ یا چھوکی کوکاٹ لے تو اس کے کائے کا اثر زائل کرنے کے لئے
اور اس کے شرے محفوظ رہنے کے لئے ہم میدالفاظ پڑھتے ہیں کہ:

#### شَجَّةٌ قَرُنِيَّةٌ مِلْجَةُ بَحْرٍ فَطَّعْ

اب اس کے معنی تو ہمیں معلوم نہیں ، لیکن جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش کیا گیا تو آپ نے اس کو معنی فرمایا ، شاید سی عبر انی زبان کے الفاظ ہیں۔ اور سید صحیح سند کی ہے ، اس لئے علاء کرام نے فرمایا کہ صرف بیدا یک ' رقیہ' ایسا ہے جس کے معنی معلوم نہ ہونے کے باوجود اس کے ذریعہ جھاڑ پھونگ بھی جائز

ہے، اور اس کے ذرایہ تعوید لکھنا بھی جائز ہے۔ البتداس پراییا بھروسہ کرنا کہ گویا انبی کلمات کے اندر بذات خود تا ثیر ہے، بیرام ہے، بلکدان کلمات کوایک تدبیر سمجھے، اس سے زیادہ اس کی کوئی حقیقت نہیں۔

بہر حال ،تعویذ اور جھاڑ پھو تک کی بیشر می حقیقت ہے ،کین اس معالم میں افراط وتغریط ہور ہی ہے، ایک طرف تو وہ لوگ ہیں جو اس عمل کوحرام اور ناجائز کہتے ہیں ،ان کی تفصیل تو عرض کردی۔

# تعویذ دیناعالم اور متقی ہونے کی دلیل نہیں

دوسری طرف دولوگ ہیں جو یہ بھتے ہیں کہ بس سارادین ان تعوید گنڈول کے اندر مخصر ہے، اور جو مخص تعوید گنڈ اکرتا ہے وہ بہت بڑا عالم ہے، وہ بہت بڑا فیک آ دی ہے، تقی اور پر ہیزگار ہے، ای کی تقلید کرنی چاہیے، اس کا معتقد ہونا چاہیے ۔ اور جو مخص تعوید گنڈ اکرنانہیں آ تا اس کے بارے میں یہ بھتے ہیں کہ اس کو دین کا علم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ میری طرف بارے میں یہ بھتے ہیں کہ اس کو دین کا علم ہی نہیں۔ بہت سے لوگ میری طرف رجوع کرتے ہیں کہ فلال مقصد کے لئے تعوید وید ہے تھے ، میں ان سے جب کہتا ہوں کہ جھے تو تعوید وید اور جھاتر ہوتے ہیں، وہ یہ تھے ہیں کہ یہ جواتا ہڑا اوار العلوم بڑا ہوا ہے، اس میں تعوید اور جھاڑ بھونک کے ہوتے ہیں، وہ سے تعوید اور جھاڑ بھونک کے ہوتے ہیں، ارداس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ بھونک کے ہوتے ہیں، اور اس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ بھونک کے ہوتے ہیں، ارداس میں جو درس ہوتے ہیں وہ سب تعوید اور جھاڑ بھونک کے ہوتے ہیں، الہٰذا جس کو جھاڑ بھونک اور تعوید گنڈ انہیں آتا ، وہ یہاں پر اپنا وقت ضائع

۵۵

کررہے ہیں۔اس لئے جواصل کام یہاں پر سکھنے کا قفاءوہ تو اس نے سکھا ہی نہیں۔

#### تعویذ گنڈے میں انہاک مناسب نہیں

ان لوگوں نے سارا دین تعویذ گنڈے میں سمجھ لیا ہے،اوران لوگوں کا خیال یہ ہے کہ دنیا کی کوئی غرض الی نہ ہوجس کا علاج کوئی تعویڈ نہ ہو، جیٹانچے ان کو ہر كام كے لئے ايك تعويذ جا ہے، فلال كام نبيل مور باہے، اس كے لئے كيا وظيف پڑھوں؟ فلاں کام کے لئے ایک تعویذ دیدیں لیکن ہمارے ا کابرنے اعتدال کو ملحوظ رکھا کہ جس حد تک حضور اقد س صلی اللہ علیہ دسلم نے عمل کیا ،اس حد تک ان پر عمل کریں، پینہیں کہ دن رات آ دمی یہی کام کرتا رہے، اور دین ودنیا کا ہر کام تعویذ گنڈے کے ذریعد کرے میہ بات غلط ہے ،اگریٹمل درست ہوتا تو پھر سر کار دوعالم صلی الله علیه وسلم کو جہاد کرنے کی کیا ضرورت بھی ،بس کا فروں پر کوئی اليي جمار پھونک كرتے كہ وہ سب حضور صلى الله عليه وسلم كے قدموں ميں آ كر د هير بوجات\_ آب نے اس جھاڑ بھونك يرميم بھي مل بھي كيا ہے، كيكن اتنا غلة اورانها ك بھى نبيس كياكه بركام كے لئے تعويذ كند كواستعال فرماتے۔ ابك انوكها تعويذ

حعرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمة الله علیہ کے پاس ایک دیہاتی آدمی آیا،اس کے دماغ میں بہی بساہواتھا کہ مولوی اگر تعویذ گنڈ انہیں جانتا تو وہ بالکل جائل ہے،اس کو پکھنیس آتا، چنانچ آپ کو بڑاعالم بجھ کر آپ کے پاس آیا،اور کہا کہ جھے تعوید ویدو، مولانا نے فرمایا کہ جھے تو تعوید آتانہیں ،اس نے کہا کہ اب کہ نہیں جھے دیدو، حضرت نے فرمایا کہ جھے آتانہیں تو کیا دیدوں؟ لیکن وہ چھے پڑ گیا کہ جھے تعوید ویدو، حضرت فرماتے ہیں کہ جھے تو پکھی جھے ہیں تیا کہ کیا گھول ، تو میں اس تعوید ہیں لکھ دیا کہ 'یا اللہ یہ مانتانہیں ، میں جانتانہیں لکھوں ، تو میں نے اس تعوید ہیں لکھ دیا کہ 'یا اللہ یہ مانتانہیں ، میں جانتانہیں ، آپ این کہ یہ آپ این کہ یہ اس کو دیدیا کہ یہ ان کا کام کر دیجئے'' یہ لکھ کر میں نے اس کو دیدیا کہ یہ ان کا کام کر دیجئے'' یہ کھ کر میں نے اس کو دیدیا کہ یہ ان کا کام کر دیجئے'' یہ کھ کے در ایداس کا کام بنا دیا۔

## ٹیڑھی ما نگ پرنرالاتعویذ

حضرت بی کا واقعہ ہے کہ ایک عورت آئی ،اداس نے کہا کہ جب میں سر کے بال بناتی ہوں تو ما نگ فیزھی بن جاتی ہے،سیدھی نہیں بنتی ،اس کا کوئی تعویذ دیدو۔حضرت نے فر مایا کہ جھے تعویٰد آتانہیں ،اوراس کا کیا تعویٰد ہوگا کہ ما نگ سیدھی نہیں نگلتی ، مگر وہ عورت چیچے پڑگئی ،حضرت فرماتے ہیں کہ جب اس نے زیادہ اصرار کیا تو میں نے ایک کاغذ پر لکھ دیا: بسم اللّه الرحمٰن الرحبم ،اهدنا السے راط السمست فیسم ،اس کا تعویذ بنا کر پھی لوتو شاید تمہاری ما نگ سیدھی ہوجائے ،امید ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیدھی کردی ہوگی۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کا معاملہ اسپے نیک بندوں کے ساتھ سے ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلہ معاملہ اسپے نیک بندوں کے ساتھ سے ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلہ معاملہ اسپے نیک بندوں کے ساتھ سے ہوتا ہے کہ جب ان کی زبان سے کوئی کلہ اور حالات میں یہ جولکھا ہوتا ہے کہ فلال بزرگ نے یہ کلمہ لکھودیا ،اس سے فاکدہ ہوگیا وہ اس کی گئی، ہوگیا وہ اس کی ٹیک بندے سے کوئی ورخواست کی گئی، اور اس کے دل میں یہ آیا کہ یہ کلمات لکھ دوں، شاید اس سے فائدہ ہوجائے، چنانچ اللہ تعالی نے اس کے ذریعہ فائدہ دیدیا۔

ہر کام تعویذ کے ذریعہ کرانا

آج کل بیصورت حال بیہوگی ہے کہ ہروقت آوی ای جماز پھونک کے رحمد ہے جار میں لگار ہتا ہے کہ جماز پھونک کے رحمد ہیں لگار ہتا ہے، ہروقت ای تعویذ گنڈ ہے چکر میں لگار ہتا ہے کہ جن اسلام تک جو بھی کام ہو وہ تعویذ ہونا جا ہے ، طلال کام کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، طلاز مت کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، طلاز مت کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کی الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کی ایک الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کا الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کی ایک الگ تعویذ ہونا جا ہے ، ہر چیز کی ایک دعا ہونی چا ہے ۔ تعویذ گنڈ ہے میں اتنا انہا ک اور غلا سنت کے خلاف ہے ، آپ سلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جماز پھونک کی ہے ، تیں ۔ کافروں کے ساتھ جہاد ہود ہے ہیں ، گاروں کے ساتھ جہاد ہود ہے ہیں ، گاروں کے ساتھ جہاد ہود ہے ہیں ، گارائی ہود ہی ہے ، کہیں یہ منقول نہیں کہ کفار کوذیر کرنے کے گئے آپ نے کوئی جماڑ پھونک کی ہو۔

تعويذ كرنانه عبادت نداس برثواب

ہاں: وعاضر ور فرماتے تھے،اس لئے كەسب سے برى اور اصل چيز وعاہے،

یادر کھے، تعویڈ اور جھاڑ پھونک کے ذریعہ علاج جائز ہے، گریہ عبادت نہیں،
قرآن کریم کی آیات کو اور قرآن کریم کی سور توں کو اور اللہ تعالیٰ کے ناموں کو اپنے کسی دینوی مقصد کے لئے استعال کرنا زیادہ سے زیادہ جائز ہے، لیکن بیکا معبادت نہیں، اور اس میں تو ابنین ہے، جیسے آپ کو بخار آیا، اور آپ نے دوالی کی، تو یہ دوا بینا جائز ہے، لیکن دوا بینا عبادت نہیں، بلکہ ایک مباح کام ہے، اس طرح تعویذ کرنا اور جھاڑ پھونک کرنا، اس تعویذ اور جھاڑ پھونک میں اگر چہ اللہ کا نام استعال کیا تو مقصد کے لئے استعال کیا تو اب یہ بنام استعال کیا تو اب یہ بنات خور قراب اور عبادت نہیں۔

#### اصل چیز دعا کرنا ہے

لیکن اگر براہ راست اللہ تعالیٰ سے ما گو، اور دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کراللہ تعالیٰ سے دعا کروکہ یا اللہ: اپنی رحمت سے میرا یہ مقصد پورا فرماد تبجئے ، یا اللہ: میری مشکل حل فرماد تبجئے ، یا اللہ: میری یہ پریشانی دور فرماد تبجئے ، تواس دعا کرنے میں قواب ہی تواب ہے، حضورا قدس صلی اللہ علیہ وکلم کی سنت یہ ہدکوئی ماجت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرو، اور اگر دور کعت صلوۃ الحاجۃ پڑھ کردعا کروتو زیادہ اچھا ہے، اس سے یہ ہوگا کہ جومقصد ہے وہ اگر مفید ہے تو اللہ عالیٰ ہوگا ، اور تو این اور تو این اور تو این اور تو این مفید ہے تو اللہ عالیٰ کی بارگاہ میں معا کی اس لئے کہ دعا کرنا چا ہے انشاء اللہ حاصل ہوگا ، اور تو اب تو ہر حال میں ملے گا، اس لئے کہ دعا کرنا چا ہے دنیا کی غرض سے ہو وہ تو اب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کرنا چا ہے دنیا کی غرض سے ہو وہ تو اب کا موجب ہے، اس لئے کہ دعا کے بارے ہیں

64

رسول النُّر على الله عليه وسلم في فرمايا: "الدُّعَاءُ هُو الْعِبَادَةِ" وعابدُ الت خود عبادت بيادة

#### تعويذ كرنے كواپنامشغله بناليما

البنداا گرکی شخص کوساری عمر جما ڈپھونک کا طریقہ نہ آئے ، تعویذ لکھنے کا طریقہ نہ آئے ، لیکن وہ براہ راست اللہ تعالی سے دعا کر ہے تو یقینا اس کا بیٹل اس تعویذ گذرے میں اور جما ڈپھونک سے بدر جہا افضل اور بہتر ہے۔ لبندا ہر وقت تعویذ گنڈے میں لگے رہنا بیٹل سنت کے مطابق نہیں۔ جو بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے جس صد تک ثابت ہے اس کوای صدیر رکھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں کرام سے جس صد تک ثابت ہے اس کوای صدیر رکھنا چا ہے ، اس سے آگے نہیں کریم ضرورت پیش آئے تو اللہ تعالیٰ کا نام لے کر جھا ڈپھونک کرنا اور اس کے اندر انہا ک اور غلا کرنا اور اس کو اپنا مشخلہ بنا لین کسی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی یہ حقیقت کو اپنا مشخلہ بنا لین کسی طرح بھی درست نہیں ، بس ، تعویذ گنڈوں کی یہ حقیقت ہے ، اس سے ذیا دہ کہا ہیں۔

روحانی علاج کیاہے؟

اب لوگوں نے بیتعویذ گذرے، بیملیات، بدوظیف، اور جھاڑ پھوتک ان کانام رکھ لیا ہے ''روحانی علاج'' حالانکہ بدبر سے مغالطے اور دھو کے میں ڈالنے والانام ہے، اس لئے کہ روحانی علاج تو دراصل انسان کے اخلاق کی اصلاح کانام تھا، اس کے طاہری اعمال کی اصلاح اور اس کے باطن کے اعمال کی اصلاح کانام تھا، یاصل میں روحانی علاج تھا، مثلاً ایک مختص کے اندر تکبر ہے، اب یہ تکبر کیسے زائل ہو؟ یا مثلاً حسد پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ یا مثلاً بغض پیدا ہو گیا ہے، وہ کیسے زائل ہو؟ حقیقت میں اس کا نام' روحانی علاج'' ہے، کیکن آج اس تعویذ گنڈ ہے کے علاج کا نام روحانی علاج رکھ دیا ہے، جو بڑے مغالطے والاعمل ہے۔

#### صرف تعویذ دیے سے پیر بن جانا

اوراگرکی شخص کا تعویز گنڈ ااور جھاڑ نیونک اللہ تعالیٰ کے فضل وکرم ہے
کامیاب ہوگیا تو اس شخص کے متقی اور پر ہیزگار ہونے کی دلیل نہیں ،اور نہ بیاس
بات کی ولیل ہے کہ شخص وینی اعتبار ہے مقتدگیٰ بن گیا ہے ، وہ تو اللہ تعالیٰ نے
الفاظ میں تا شیرر کو دی ہے ، جو شخص نجی اس کو پڑھے گا ، تا شیر حاصل ہوجائے گ۔

یہ بات اس لئے بتادی کہ بعض اوقات لوک بیدد کھے کر کہ اس کے تعویذ بڑے کارگر
ہوتے ہیں ، اس کی جھاڑ نیمونک بڑی ہے ہے ، ہوتی ہے ، اس کو ڈ پیرصا حب ''
بنالیتے ہیں ، اور اس کو اپنامقتدیٰ قرار دیتے ہیں ، چا ہے اس شخص کی زندگی شریعت
کے احکام کے خلاف ہو، چا ہے اس کی زندگی سنت کے مطابق نہ ہو، اس کا نتیجہ یہ
ہوتا ہے کہ اس کی اخباع کرنے والے بھی خلاف شرع امور کا ارتکاب کرتے
ہیں۔

ايك عامل كاوحشت ناك واقعه

میں نے خودا پن آئھول سے ایک دحشت ناک منظر دیکھا ، وہ میرکہ ایک

مجدیں جانا ہوا، معلوم ہوا کہ یہاں ایک عائل صاحب آئے ہوئے ہیں، نماز اور سنت وغیرہ پڑھ کر باہر نگاتو و یکھا کہ باہر لوگوں کی دورہ یہ لبی قطار گئی ہوئی ہوئے ہوئے ، اور عائل صاحب مجد سے باہر نگلے ، تو لوگ قطار میں کھڑے ، ہوئے تھے، انہوں نے اپنے منہ کھول دیے، اور پھر پیرصاحب نے ایک ایک شخص کے منہ کے اندر تھوکنا شروع کردیا ، ایک شخص دا ہنی طرف ، پھر با کیں طرف کے منہ میں تھو کتے ، اس طرح ہر شخص کے منہ میں اپنا بلغم اور تھوک ڈالتے جارہ ہے ، اور پھر آخر میں پھر اور تھوک ڈالتے جارہ ہے ، اور پھر آخر میں پھر لوگ بالٹیاں، ڈو نگے اور جگ لیے کھڑے تھے، اور ہر ایک اس انتظار میں تھا کہ پیرصاحب اس کے اندر تھوک دیں، تا کہ اس کی برکتیں اس کو صاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس صد تک اس لئے پہنی تھی کہ اس کے تعویذ گذرے عاصل ہوجا کیں۔ یہ بات اس صد تک اس لئے پہنی تھی کہ اس کے تعویذ گذرے کار آند ہوتے تھے۔

### حاصل كلام

خدا کے لئے اس معاملے میں اپنے مزاج کے اندراعتدال پیدا کریں ، داستہ وہی ہے جو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اختیار فر مایا ، یا آپ کے صحابہ کرام نے اختیار فر مایا۔ اور یہ بات خوب اچھی طرح یا در کھیں کہ اصل چیز براہ راست اللہ تعالیٰ سے دعا کر تا اور ما تگنا ہے ، کہ یا اللہ: میرایہ کام کرد ہے ، اس سے بہتر کوئی کام نہیں ۔ اور یہ جعا ڑ بجو تک اور یہ تعویذ کوئی عماری ہوتا ، عمادت نہیں ، بلک علاج کا ایک طریقہ ہے ، اس پرکوئی اجر واتو اب مرتب نہیں ہوتا ،

یمی و جهت که اس کی اجرت لیمنا ، دینا بھی جائز ہے ، اگر پیرعیادت ہوتی تو اس يراجرت لينا جائز نه بوتا، كيونكه كمي عمادت يراجرت لينا جائز نبيس، مثلاً كو لي شخص تلاوت کرے ،ادراس پراجرت لے تو بدحرام ہے، کیکن تعویذ پراجرت لینا جائز ے۔ بہرحال ،اگر واقعۃ ضرورت چیش آ جائے تو حدود و قیود میں رہ کر اس کو استعال کر کے بیں الکی اس کی حدود و قبود ہے آ کے بردھنا ،اور ہر وفت انہی تعوید گنڈوں کی فکر میں رہنا ہے کوئی سنت کا طریقہ نہیں ،اور حدیث شریف میں ہے جو فرمایا کہ وہ لوگ بلاحساب و کماب کے جنت میں داخل ہوں ۔، جو جماڑ مچھونک نہیں کرتے اس صدیث کے ایک معنی تو میں نے بتادیے کداس ہے زماند جاہلیت میں کی جائے والی جھاڑ چھونگ مراد ہے،اوربعض علماء نے فر ،اہا کہ ایک حدیث میں بیا شارہ بھی موجود ہے کہ جو جائز جھاڑ پھوٹک ہے اس میں بھی غلز اورمبالغه ،اوراس میں زیادہ انہاک بھی پسندیدہ نہیں ، بلکه آ دی اصل بحروسه الله تعالی برر کھے ،اور جب ضرورت چیش آئے تو اللہ تعالی سے دعا کرے، یمی بہترین علاج ہے،اس کے بنتیج میں بیاشارت بھی حاصل ہوگی،جواس حدیث کا میں بیان کی من ہے۔ اللہ تعالی اینے فضل و کرم سے ہم سب کواس کا مصداق بناد ، اورجم سب كوالتُدنعالُ جنت من بلاحساب داخلرنصيب فرماد ، - آمين و آخر دعوانا ان الحمد لله ربّ العلمين



مقام خطاب : جائع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

### بِشُمِ اللهِ الرُّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# " تزکیه"کیا چیز ہے؟

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا \_ مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ لَّا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأْشُهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أُمًّا بَعْدُ! فَأَعُونُذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْظِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَـدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خُشِعُونَ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونَ ( سورة المؤمنون: اس)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكويم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کی تفییر اورتشری کافی عرصہ ہے چل رہی ہے، ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں کا اس لئے انتخاب کیا گیا ہے کہ ان آیتوں میں اللہ جل شانہ نے وہ بنیادی صفات بیان فرمائی ہیں جو اللہ تعالیٰ کوایک مسلمان ہے مطلوب ہیں اور اللہ تعالیٰ یہ چاہتے ہیں کہ بیرے مؤمن بندے ان صفات کے حامل ہوں اور یہ صفات اپنے اندر پیدا کریں اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ جو ان صفات کے حامل ہوں گے اور جو یہ کام کریں گے ان کوفلاح حاصل ہوگی اور کا میا بی حاصل ہوگی ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان صفات کا حامل بنائے اور یہ کام کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آپین

#### تين صفات كابيان

ان صفات میں سے پہلی صفت سے بیان فرمائی کہ وہ لوگ اپنی نماز وں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، اس کی تفصیل بفقد رضر ورت الحمد للله بیان ہو چکی۔ دوسری صفت سے بیان فرمائی کہ وہ لوگ لغواور بے ہودہ اور فضول کاموں میں نہیں پڑتے، یعنی اپنا وفت ہے فائدہ کاموں میں صرف کرنے کو پسند نہیں کرتے، فضول کاموں سے اعراض کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد للد تفصیل کرتے ہیں، اس کا بیان بھی الحمد للد تفصیل

ے ہو چکا۔ تیسری صفت اس آیت میں بیان فرمانی: وَالَّذِیْنَ هُمُ لِلزَّ کُووَ فُعِلُونَ ۔

اس آیت کی تشری کرتے ہوئے میں نے بیوض کیا تھا کہ اس آیت کے دومطلب ہو سکتے میں ،ایک مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ زکوۃ ادا کرتے ہیں ،

ے دو سب ہونے یں ایک صب بیہ ہے کہ دوہ وق دو اوا مرح ہیں، اس لئے کہ زکو ہ بھی برا اہم فریضہ ہے اور دین کے ستونوں میں ہے ایک اہم

ستون ہے۔ اس کے بارے میں پچھلے دو تین جمعوں میں تفصیل ہے عرض کریا

ہے اور اس کے بارے میں جو ضروری مسائل تھے وہ بھی بیان کر دیئے۔ آج اس آیت کا دوسرا مطلب عرض کرنا ہے۔

#### آيت كا دوسرا مطلب

عربی زبان کے اعتبارے اس کا ایک دوسرا مطلب بھی ہوسکتا ہے۔ وہ مطلب سے کہ ' بیدوہ لوگ ہیں جوا ہے آپ کو پاک کرتے ہیں اور پاکی اختیار کرتے ہیں۔ یہاں بھی یہی متلہ ہے کہ جب ہم عربی سے اردو ترجمہ کرتے ہیں تو عربی لفظ کے مفہوم کوادا کرنے کے لئے اردو ہیں سے گفظ نیم ملا، ہمارے پاس چونکہ لفظ ''زکو ہ'' کے لئے کوئی اور لفظ نہیں ہے، اس لئے ہم اس آیت کا بیہ ترجمہ کرتے ہیں کہ بیدوہ لوگ ہیں جو پاکی اختیار کرتے ہیں۔ لیکن یہاں پر پاک سے جسم کی پاک مراد نہیں، کیونکہ جسم کی پاک کے لئے عربی زبان ہیں ' طہارت' کا لفظ بولا جاتا ہے بلکہ اس سے ''اخلاق' کی پاکیزگی مراد ہوتی ہے، اس کوعربی زبان ہیں نے اور '' زکو ہ'' اور '' ترکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے عربی زبان ہیں کے اس کوعربی زبان ہیں '' کو ہ '' اور '' ترکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان ہیں ''زکو ہ '' اور '' ترکیہ'' کہا جاتا ہے۔ اس معنی کے لئے اس کوعربی زبان ہیں ''زکو ہ فی فیکوئن۔ کا ترجمہ یہ ہوگا کہ یہ وہ لوگ

میں جواپے اخلاق کو پاک صاف رکھتے میں اور ان کو پاکیز و بناتے میں اور اخلاق کے اندر جو گند گیاں اور نجاسیں شامل ہو جاتی میں، ان سے وہ اپنے آپ کو پاک کرتے میں۔اس معنی کے لحاظ سے اس آیت کا مفہوم بڑا وسی ہے اور اس کا پس منظر بڑا ہمہ گیرہے۔

# حضور صلی الله علیه وسلم کی بعثت کے جار مقاصد

لیکن اس بات کو بچھنے سے پہلے بیہ جان لیجے کہ قر آن کریم نے کم از کم چار جگہوں پر نبی کریم سلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصی بیان فر مائے ہیں، اس میں یہ بتایا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کیوں ہیں یہ بیجا؟ کیا کام آپ کوانجام دینے بھے؟ قر آن بھیجا؟ کیا کام آپ کو انجام دینے بھے؟ قر آن کریم نے چار مقامات پر ان کاموں کو بیان فر مایا ہے، چنانچہ سور ۃ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فر مایا:

يَتُلُوْ اعَلَيْهِمُ أَيْتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابُ وَالْحِكُمَةَ وَيُزَكِّيْهِمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ O (﴿وَرَّالِقَرِوْمَ تَتَهُا)

اس آیت میں سب سے پہلاکام یہ بیان فرمایا: یَنْلُوْ اعْلَیْهِمْ ایْنِیْكَ ۔ لیعنی ہم فی آپ کواس کے بھیجا تا كرآ پ صلی الله علیه وسلم لوگوں كے سامنے الله تعالی كى آیات تلاوت كریں ۔ دوسراكام يہ بیان فرمایا: وَیْعَلِمْهُمُ الْحَتْبَ ۔ لیعنی ہم فی آیات تلاوت كریں ۔ دوسراكام يہ بیان فرمایا: وَیْعَلِمْهُمُ الْحَتْبَ ۔ لیعنی ہم فی آیات كی الله علیه وسلم كواس لئے بھیجا تا كرآ پ صلی الله علیه وسلم الله تعالی كی آیات كی لوگوں كوتعلیم ویں، كونكه ہمارى كتاب كولوگ براہ راست مجھنہیں

#### تزكيه كى ضرورت كيون؟

اب آپ فور کریں کہ اس آیت میں تزکیہ کے بیان سے پہلے قرآن کریم کی آیات اللہ ویک اور کریم کی تعلیم دینے اور سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، اس کے بعد حکمت کی باتیں سکھانے کا ذکر آگیا، کی اللہ آپ سلی اللہ علیہ وسلم کا چوتھا کام یہ ہے کہ لوگوں کے اعمال واخلاق کو پاکیزہ بنا کی ؟ اب موال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا ویا اور اس کا مطلب موال پیدا ہوتا ہے کہ جب آپ نے قرآن کریم نے سکھا ویا اور اس کا مطلب سکھا ویا اور حکمت کی باتیں بتادیں پھر ساضائی کام کیوں بتایا کہ آپ لوگوں کو یا کے صاف کریں؟

تھیوریکل (لکھائی پڑھائی کی) تعلیم کے بعدٹر بننگ ضروری ہے

اس کا جواب سجھنے کے لئے پہلے میہ بات جان لیس کہ دنیا میں جتنے علوم و فنون اور ہنر ہیں ،ان کی ایک نظریاتی اور تھیور یکل تعلیم ہوتی ہے کہ اس میں اس علم کی تھیوری اور نظریہ بتا دیا ، اس کو ' تعلیم'' کہا جاتا ہے، لیکن دنیا کے کسی فن کو مجینے کے لئے محض نظریاتی تعلیم کافی نہیں ہوتی جب تک اس کی تملی تربیت اور ملی ٹریننگ نہوی جائے۔آ پ اگر ڈاکٹر بننا دیا ہتے ہیں تو کیا میڈیکل سائنس کی کتابیں پڑھ لینے ہے آپ ڈاکٹرین جائیں گے؟ نہیں، بلکہ اگر آپ نے میڈیکل سائنس کا بورا کورس بڑھ لیا اور نظریا آی طور پر سمجھ بھی لیا کہ کیا کیا يماريان موتى جي اوران كے اسباب كيا موتے ميں؟ ان كا علاج كيا موتا ہے؟ اگر پیسب تفصیلات آپ نے معلوم کرلیں تب بھی آپ ڈاکٹرنہیں بنیں گے، آپ ڈاکٹر اس ونت بنیں گے جب آپ کی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کرتر بیت لے لیں کہ نمن طرح علاج کیا جاتا ہے اور نمن طرح مرض کی تشخیص کی جاتی ہے اور کس طرح دوا کیں تبویز کی جاتی ہیں اور کس طرح مریض کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے، جب تک آپ برتر بیت حاصل نہیں کریں گے، اس وقت تک آپ علاج كرنے كے قابل نيس بنيس كے ، يبي وجه ب كدوه يو نيورسٹيال جوميد يكل سائنس کی تعلیم و بق میں ، وہ تعلیم تکمل کرانے کے بعد باؤس جاب کو لا زمی قرار دیت ہیں کدئسی اسپتال میں کسی ماہر ڈاکٹر کے ساتھ رہ کریہ سیکھنا پڑے گا کہ کس طرح علاج کیا جاتا ہے۔اس لئے کہ یو نیورٹی میں جویڑھا تھا و ونظریاتی تعلیم تھی اور اسپتالوں میں جا کر جو ہاؤیں جاب کیا جا رہا ہے بیتر بیت اورٹریننگ

# آپ کوتعلیم اور تربیت دونوں کے لئے بھیجا ہے

رسول الله صلى الله عليه وسلم كو الله تعالى في وونول كامول كے لئے ونيا ميں جيجا ہے كه آپ سلى الله عليه وسلم قرآن كريم كى نظرياتى تعليم بھى وي اور بيد بھی بتا کمیں کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے؟ اور ساتھ بیں آپ لوگوں کو تربیت بھی دیں اور ان کا تزکیہ بھی کریں اور ان کی تگرانی کریں اور ان کے اعمال و اخلاق کو گندگیوں سے پاک کریں اور ان کو پاکیزہ بنا کیں۔ یہ چیزیں صرف کتابیں پڑھانے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، نظریہ سمجھا دینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ یہ چیزیں صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ جب انسان کسی کی صحبت میں ایک مدت تک رہتا ہے اور اس کے طرز عمل کو دیکھتا ہے تو اس کے طرز عمل کی خوشبورفتہ رفتہ اس انسان کے اندر بھی سرایت کر جاتی ہے، ای کا نام تزکیہ ہے۔ اضلاق کو یا کیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟

اس آیت میں اللہ تعالی نے میہ جو فرمایا کہ: وَالْحَدِیْنَ هُمُ لِلوَّ کُووَ فَعِلُونَ ٥ دوسری تفییر کے لحاظ ہے اس آیت کے میں ہیں کہ فلات ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے جو اپنے اخلاق اور اعمال کو پاکیزہ بنانے کی پوری کوشش کرتے ہیں۔ اب سوال میہ ہے کہ پاکیزہ بنانے کا کیا مطلب ہے؟ اگرجہم کو گندگی ہے پاک کرنا ہوتو اس کو پائی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو کہ وہ اس کو پائی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر ہو جائے گا، اگر ہو کہ ہو گا، کی اعلان افراق اور اعمال کو پاکرہ بنانے اور ان کو پاک کرنا ہوتو اس کو پائی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا، اگر جائے گا، اگر جائے گا، اگر کی ہو جائے گا، اگر خال ہوتو اس کو پائی ہے دھو دیا جائے تو وہ پاک ہو جائے گا کیا طریقہ جائے گا، اگر خال کیا ای ہو جائے گا، اگر خال کیا اس کو پائی ہو جائے گا، اگر خال کیا ایک کرنے کا کیا طریقہ ہو جائے گا، کیا ایک کرنے کا کیا طریقہ ہو جائے گا، کیا ایک کرنے کا کیا طریقہ ہو کہ کیا اعکو پائی ہے دھو دیا جائے؟

''ول''انسان کے اعمال کا سرچشمہ ہے

خوب مجھ لین کہ اعمال اور اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا مطلب یہ ہے کہ

انسان دنیا کے اندر جو بھی کام کرتا ہے، درحقیقت اس ممل کا سرچشمہ اور اس کا منبع اس کی اصل انسان کے دل میں ہوتی ہے، <u>پہلے</u> انسان کے دل میں اس عمل کا ارادہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بعد اس سے وہ ممل سرز دہوتا ہے مثلاً آپ جمعہ كى نماز اداكرئے ك ك محدين تشريف لائے تو يہلے آپ كے ول ميں سي ارادہ پیدا ہوا کہ آج جمعہ کا دن ہے اور مجھے جمعہ کی نماز ادا کرنے کے لئے مجد يں جانا جائے اور جا کرنماز ادا کرنی جائے ، لہٰذا پہلے ارادہ پیدا ہوا اور پھراس ارادے میں پختگی آئی اور طبیعت میں جوستی پیدا ہورہی تھی، اس ستی کا مقابلہ کر کے اس اراد ہے کو بختہ کیا اور پختہ اراد ہے کے نتیج میں آپ کے یاؤں محد کی طرف چلنے گئے،اگر آپ پختہ ارادہ نہ کرتے تو آپ کے یاؤں معجد کی طرف نہ چلتے۔ ہاں اگر کوئی آ دمی پاگل ہوجائے تو اس کے ہاتھ باؤں بے ارادہ حرکت کر کھتے ہیں، لیکن جب تک انبان کے اندرعقل اور شعور موجود ہے،اس کے دل میں جب تک کسی کام کا اراوہ بیدائییں ہوگا،اس وقت تک وہ کوئی عمل نہیں کرسکتا، جا ہے وہ اچھا کام ہو یا برا کام ہو۔ اس ہے پتہ جلا کہ انسان کے اعمال کا سر پشمہ انسان کا'' ول'' ہے۔

## ول میں لطیف قو تیں رکھی گئی ہیں

یہ 'ول' اللہ تعالی نے بری عجیب چیز بنائی ہے، بظاہر دیکھنے میں تو یہ خون کا لوتھڑا ہے، لیکن اللہ تعالی نے اس لوتھڑ ہے کے ساتھ کچھ لطیف قوتیں دابستہ کر دی میں ، وہ قوتیں نہ نظر آتی میں اور نہ ہی کسی لیبارٹری میں ان قوتوں کو ٹمیٹ کیا جاسکتا ہے، لیکن وہ قوتیں اس دل کے ساتھ دابستہ کر دی گئی ہیں۔

چنانچاس دل میں خواہشیں پیدا ہوتی ہیں کہ بیا مرکوں اور فلاں کام کرلوں،

بید انجواہشیں' دل میں پیدا ہوتی ہیں، ای دل میں ' اراد ہے' پیدا ہوتے ہیں،

ای دل میں ' جذبات' جنم لیتے ہیں، ای دل میں ' غصہ' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں شہوت پیدا ہوتی ہیں،

دل میں شہوت پیدا ہوتی ہے، ای دل میں دنیا بحرک ' امنگیں' پیدا ہوتی ہیں،

ای دل میں '' صدمہ' آتا ہے، ای دل میں دنیا بحرک ' پیدا ہوتا ہے، ای دل میں دنیا میں دنیا ہوتی ہیں۔

دنخوشی' آتی ہے، بیسب چیزیں دل کے اردگردگھومتی ہیں۔

# '' دِل'' میں اچھی خواہشیں پیدا ہونی جاہئیں

اب اگر انجی خواہشیں دل میں بیدا ہو رہی ہیں تو انسان سے المجھے
انکال سرز د ہوں گے اور اگر دل میں غلط خواہشیں پیدا ہورہی ہیں تو انسان کے
اراد ہے بھی خراب ہوں گے اور انکال بھی خراب ہوں گے۔ اس لئے انسان کی
ساری بھلائی کا وارو مدار اس بات پر ہے کہ اس کے دل میں ایکی خواہشیں پیدا
ہوں جو نیک ارادوں کو جنم ویں، جس کے نتیج میں ایجھے انکال وجود میں آئیں
اور الی خواہشات ول میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط رائے پر پڑ جائے یا
اگر الی خواہشات ول میں پیدا نہ ہوں جس سے انسان غلط رائے پر پڑ جائے یا
راستے پر نہ پڑ جائے ۔ انسان کے تمام انکال ای اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
داستے پر نہ پڑ جائے ۔ انسان کے تمام انکال ای اصول کے تحت گھو متے ہیں۔
داستے پر نہ پڑ جائے ۔ انسان کے تمام انکال ای اصول کے تحت گھو متے ہیں۔

ای وجدے ہی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطبہ میں ارشاد قرمایا کہ:
الا َ إِنَّ فِي الْجَسَد مُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ

الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْاوَهِيَ الْقَلْبُ.

خوب من لو! بیشک جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے اگر وہ خراب وہ صحیح ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے ، اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجائے خوب من لو کہ وہ لوتھڑا '' دل' ہے۔ (اتعاف السادہ المنفین، جسس ۱۵۳)

یہ ول' بوی عجیب چیز اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ انسان کی ظاہری زندگی بھی اس بر موتوف ہے اور باطن کی اجھائی اور اُر اُنی بھی اس بر موتوف ہے، جسمانی صحت کا'' دل' پر موقوف ہونا تو ہرانسان جانتا ہے کہ جب تک بیر' دل' تھیک ٹھیک کام کررہا ہے، اس وقت تک انسان زندہ ہے۔ یہ' ول' انسان کی پیدائش ہے بھی پہلے اپنا کام شروع کر دیتا ہے اور مرتے دم تک اس کا کام جاری ر ہتا ہے، اس کی جھی چھٹی نہیں ہوتی ، بھی اس کے کام میں کوئی وقفہ نہیں آتا، اس کوبھی آ رام نہیں مانا اس کا کام یہ ہے کہ وہ ایک منٹ میں بہتر ۲ سمر تبہ پورے جسم میں خون پھینکا ہے اور پھر واپس لیتا ہے، اس کو اس کام ہے بھی آ رام نہیں ملتا، جبکہ دوسرے اعضاء کے کاموں میں وقفہ بھی آ جاتا ہے اور دوسرے اعضاء کو آ رام بھی مل جاتا ہے، مثلاً اگر آ دی سور ہا ہے تو سوتے وقت آ تکھوں کو آ رام مل گیا، کاٹوں کو آ رام ٹل گیا،جسم کے دوسرے اعضاء کو آ رام ٹل گیا،لین سونے کی مالت میں بھی ول اپنا کام کررہا ہے، یہاں تک کہ بہوشی کی حالت میں بھی ول كاكام جارى ربتا ب،اى لئے كه جس دن اس ول نے آ رام كرليا،اس دن

اس انسان کی موت ہے اور انسان کی زندگی ختم ہے۔

# جسم کی صحت دل کی صحت پر موقوف ہے

اس لئے حضور اقدی صلی الله مایہ وسلم نے فرمایا کداگر دل صحیح ہے اور تندرست و توانا ہے تو ساراجم توانا ہے اور جس دن یہ بیار ہو جائے ، اس دن انسان کے جسم کے لئے اس سے بردی کوئی مصیبت نہیں۔ اسی لئے کسی نے کہا ہے کہ:

نیست بیاری چوں بیاری دل است کے برابرنہیں، بیرتو دل کی ظاہری حالت تھی۔

# "دِل" كااراده پاك مونا جائ

دل کی باطنی حالت سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دل کے اندر جولطیف طاقتیں بیدا فرمائی ہیں، جن کے نتیج میں خواہشات بیدا ہوتی ہیں اور جذبات جنم لیتے ہیں، جن کے ذریعہ ارادے پیدا ہوتے ہیں، وہ لطیف طاقتیں اگر پاک صاف ہیں تو پھر انسان کے اندا کھی پاک صاف ہوں گے اور اگر وہ لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اندال بھی خراب ہوں گے، لطیف طاقتیں پاک نہیں بلکہ خراب اور گندی ہیں تو اندال بھی خراب ہوں گے، اگر ایک عمل نظر آرہا ہے، نیک عمل نظر آرہا ہے، نیک ول گا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کا وہ ارادہ اور وہ خواہش جس نے اس عمل کوجنم دیا، اگر وہ پاک نہیں تو وہ عمل کے بھی پاک نہیں ہے۔

#### نیک اراد ہے کی مثال

مثلًا اس ونت ہم سب یہاں اللہ تعالیٰ کے نظل و کرم سے نماز جمعہ یڑھنے کے لئے جمع میں، نماز پڑھنا بظاہر نیک اور اچھا ممل ہے، اگر آپ کے ول نے آ پ ہے یہ نیک عمل اس لئے کروایا کہ نماز پڑھنا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اور الله تعالی کے علم کی تعمیل کرنے میں الله تعالی راضی ہوں کے اور الله تعالی تواب دیں گے، اگر اس ارادے ہے عمل کیا تو وہ عمل انتھا ہے اور نیک ہے۔ لیکن اگر دل نے بیاراد د کیا کہ جس نماز جعداس لئے پڑھ رہا ہوں تا کہ لوگوں میں شہرت حاصل کر وں کہ بیآ دمی بڑا نیک نمازی ہے، بڑا عابدوزاہد ہے، بڑا تقی پر ہیزگار ہے، مجد میں صف اول میں جا کرنماز پڑھتا ہے تو اس صورت میں عمل تو احیما ہے لیکن ارادہ غلط ہے، خواہش غلط، دل نے غلط راستہ مجھایا، اس لئے بیمل بھی ا کارت اور بے کار ہوگیا۔ای لئے مضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم فرمارہ میں کہ اگر بیرقلب ٹھیک ہے اور بیر صحیح فتم کے جذبات پیدا کر رہا ب اور سی ارادے پیدا کررہا ہے تو بیشک تمہارے سارے اندال درست میں ، لیکن اگریہ قلب ٹھیکنہیں ہے اور یہ غلط رائے بتا رہا ہے تو تمہارے اعمال بھی غلط ہیں، جا ہے وہ اعمال دیکھنے میں کتنے ہی اچھے ہوں۔

ول کے اعمال میں حلال بھی ہے اور حرام بھی

بہرحال! اس دل میں اچھی خواہشات پیدا ہوں، اعظم جذبات پیدا ہوں اس محل اس کے معنی ہیں ہوں کے ارادے پیدا ہوں اس کا نام '' ترکیہ'' ہے، کیونکہ'' ترکیہ' کے معنی ہیں

ا ہے قلب کو غلط خواہشات اور غلط جذبات اور غلط اراد اول سے پاک کرنا۔
جس طرح وہ اعمال جو ہم ظاہر میں ادا کرتے ہیں جیسے نماز ہے، روزہ ہے،
زکوۃ ہے، جے، بیسب ظاہری اعمال ہیں اور ہمارے ذھے فرض ہیں، اور
جس طرح کچھ اعمال ظاہری حرام ہیں، جیسے شراب بینا حرام ہے، جھوٹ بولنا
حرام ہے، رشوت لینا حرام ہے، رشوت وینا حرام ہے، بالکل ای طرح اللہ
تعالیٰ نے قلب کے اعمال میں بھی کچھ اعمال فرض و داجب قرار دیے ہیں اور
کچھ اعمال حرام اور ناجائز قرار دیے ہیں۔

# "اخلاص" ول كاحلال عمل ہے

مثلاً "اخلاص" ول كاعمل ہے، ہاتھ پاؤں، ناك، كان، زبان كا كام نہيں ہے، اس لئے كہ اخلاص ول ميں جنم ليتا ہے اور باطنى عمل ہے اور يہ اخلاص حاصل كرنا ايبا بى فرض ہے جيسے نماز پڑھنا فرض ہے، جيسے رمضان كے روز ہے ركھنا فرض ہے، بلكہ اس ہے بھى زيادہ فرض ہے، كيونكہ اگر اخلاص ول ميں نہيں تو پھر ظاہرى اعمال بھى بيكار ہيں، مثلاً نماز اگر اخلاص كے بغير پڑھيس گے تو يمل بھى بيكار ہوگا۔

### "شكر" اور"صر" ول كاعمال بي

ای طرح نعتوں پراللہ تعالیٰ کاشکر ادا کرنا، یہ دل کاعمل ہے، آ دمی دل ہے یہ تصور کرے کہ میں اس نعمت کے لائق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل دکرم ہے مجھے اس نعمت ہے نوازا ہے، اس کو''شکر'' کہتے ہیں، یہ دل کاممل ہے اور فرض ہے۔ ای طرح '' صبر' ہے ، صبر کا مطلب میہ ہے کہ جب کوئی نا گوار واقعہ پیش آ جائے یا تکلیف پہنے جائے ، تو اس تکلیف پر انسان ول میں یہ سوچ کہ اگر چہ جھے تکلیف ہور ہی ہے لیکن میں اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر راضی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کیا وہ اس کی حکمت کے مطابق ہے ، اس کا نام" صبر' ہے اور یہ دل کا کام ہے ، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے نام" صبر' ہے اور یہ دل کا کام ہے ، اس کو حاصل کرنا فرض ہے۔ اس طرح کے

بہت ہے اعمال میں جوانسان کے دل مے متعلق میں، ان کو'' اخلاق'' کہا جاتا

ہے اور یہ 'اخلاق' عاصل کرنا قرض ہے۔

#### · 'تكبر'' ول كاحرام نعل ہے

ی جو حرام ہیں، مثلاً تکبر کرنا، لینی اپنے آپ کو برا مجھنا اور یہ مجھنا کہ ''ہم چوں مادیگرے نیست' لینی بھے جیسا کوئی نہیں ہے اور سب لوگ میرے آگے حقیراور ذکیل ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے، میں ہی سب سے برا ہوں، یہ ''تکبر'' ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نہیں ہے، میں ہی سب سے برا ہوں، یہ ''تکبر'' ہے جو دل میں پیدا ہوتا ہے۔ بسااوقات یہ تکبر زبان سے ظاہر نہیں ہوتا، بلکہ ذبان سے تو وہ یہ کہدر ہا ہوتا ہے کہ میں بہت ناچیز ہوں، ناکارہ ہوں، لیکن اس کے دل میں تکبر کھرا ہوتا ہے۔ شکبر کھرا ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ دومروں کو حقیر سجھنا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی تکبر کھرا ہوتا ہے، اس لئے کہ وہ دومروں کو حقیر سجھنا ہے۔ یہ تکبر دل کی باطنی ناور حرام ہے اور حرام ہے اور یہ تکبر کرنے والا نیا شدید حرام ہے، اس لئے کہ تکبر کرنے والا نیا شدید حرام ہے، اس لئے کہ تکبر کرنے والا نیا در حقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کوئکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ ورحقیقت اللہ تعالیٰ سے لڑائی کرنے والا ہے، کیونکہ کبریائی اور بڑائی صرف اللہ

تعالیٰ کے لئے ہے، اب جو شخص یہ کہتا ہے کہ میں بردا ہوں، وہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کررہا ہے۔ بہر حال تکبر بہت بڑی بلا اور حرام ہے۔

### " تزکیه"ای کا نام ہے

ای طرح "حسد" ول کی بیاری ہے، یعنی کسی دوسرے انسان کو کوئی المحت کل میں جات بیدا ہورہی ہے کہ بینجت اس کو کیون مل گئی، بینجت اس سے چھن جائے، بینخواہش ول میں بیدا ہورہی ہے اور بیرحال جس طرح ظاہری اعمال میں ہے کچھ اعمال فرض بین، کچھ واجب ہیں، کچھ واجب ہیں، کچھ واجب ہیں، ای طرح انسان کے ساتھ لگے ہوئے جو جذبات خواہشات اور ارادے ہیں، ان میں ہے بچھ فرض و واجب ہیں اور پچھ حرام ہیں، ان میں ہے بچھ فرض و واجب ہیں اور پچھ کا اور جو کمان ان میں ہے جو فرض و واجب ہیں اور پچھ کا اور جو کا اور جو کا اور جو کا اور جو کا اور جان کی این میں ہے جو فرض و واجب ہیں، ان میں ہے جو فرض و واجب ہیں، ان میں ہے جو فرض و واجب ہیں، انسان ان کو برقر ارر کھے اور جو کا نام " ترکیہ" ہے اور ای کا نام " ترکیہ" ہے اور ایس کا نام " ترکیہ" ہے اور بو کا نام " ترکیہ" ہے اور ایس کا نام " ترکیہ" ہے اور ایس کا نام " ترکیہ" ہے اور ایس کا نام " ترکیہ" ہے ترکیہ ہے ترکیہ کی کر نیاں کی ترکیہ کی کر نیاں کی ترکیہ کی کر نام ایس کے کھی کر نام کی کر نام کو بور کیا ہے ترکیہ کی کر نام کر کر نام کی کر نام کی کر نام کر کر نام کی کر نام کی کر نام کی کر نام کر کر نام کی کر نام کر کر نام کر کر نام ک

وَالَّذِیْنَ هُمُ الِلدَّکُوقِ فَعِلُونَ ٥ وه لوگ جوتز کیه کرنے والے ہیں۔ لیمی اپنے قلب کو ناپاک اخلاق ہے، ناپاک جذبات ہے، ناپاک ارادوں ہے پاک کرتے میں، وه لوگ' فلاح یافت' میں۔

#### تصوف كي اصل حقيقت

آپ حضرات نے '' تصوف' کا لفظ بار بار سنا ہوگا، آج لوگول نے تصوف کے بارے میں غلط فہمیال بیدا کرکے اس کو ایک ملخوبہ بنا دیا ہے،

عالانکہ تصوف کا اصل مقصد یہ ہے کہ تمبارے جذبات صحیح ہونے چاہئیں،
تمبارے اخلاق سیح ہونے چاہئیں، تمباری خواہشات سیح ہونی چاہئیں اوران کو
کسی طرح سیح کیا جائے۔ یہ اعمال ''نصوف' کے اندر بتائے جاتے ہیں۔
''نصوف' کی حقیقت بس آئی ہے، اس ہے آ گے لوگوں نے جو با تیس تصوف
کے اندر داخل کر دی ہیں، اس کا نصوف ہے کوئی تعلق نہیں۔ جس طرح فقباء فلا بری اعمال مثلا نماز، روز ہے، ذکو ق، تج و شراء، نکاح و طلاق کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات کے احکام بیان کرتے ہیں۔ اس طرح صوفیاء کرام دل میں پیدا ہونے والے جذبات

خلاصہ

بہرطال! قرآن کریم نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو مقاصد بیان فرمائے ، ان میں سے ایک اہم مقصد لوگوں کے اخلاق کا تزکیہ کرنا تھا، اس کا اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اشارہ فرمایا ہے:

وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُونَ۞

اس کی مزیر تشریح انشاء الله آئندہ جمعوں میں عرض کروں گا، الله تعالی مجھے بھی اور آپ سب حضرات کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے آمین۔ وَ آخِرُ دَعُوالنَا أَنِ الْمُحَمَّدُ لِللهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرّم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱ ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيَمِ "

# "ا چھے اخلاق" کاملطب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَعَوَكُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَن يَهُدِهِ اللُّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشُويُكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيرًا-أَمَّا بَعُدُ! فَأَعُونُهُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفَلَخَ الْمُؤُمِنُونَ۞الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغُوِ مُعْرِضُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزُّكُوةِ فَلْعِلُوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

#### خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَامَلَـكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞

( مورة المؤمنون: ا ٧٤)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محرّ م اور برادران عزیز! سورة المؤمنون کی ان ابتدائی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ان مؤمنو کی صفات بیان فرمائی جیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فلاح یافتہ جیں، ان صفات جی سے جس صفت کا بیان چل رہا ہے وہ ہے

#### وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥

جیے پہلے عرض کیا تھا کہ اس آیت کی دوتغییریں ہیں، پہلی تغییر کے مطابق اس
آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جوز کو ۃ اداکرنے والے ہیں
اور دوسری تغییر کے مطابق اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ
ہیں جواپنا تزکیہ کرنے والے ہیں، اپنے آپ کو پاک صاف کرنے والے ہیں،
اپنے اخلاق کو گندگیوں اور نا پاکیوں ہے محفوظ رکھنے والے ہیں اور اچھے اخلاق
کو اختیار کرنے والے ہیں۔

# "دول" کی کیفیات کا نام"اخلاق" ہے

اس کی تھوڑی می تفصیل یہ ہے کہ آج کل عرف عام میں''اخلاق'' کا طلب سي مجما جاتا ہے كه آ دى دوسرے سے خندہ پيشانى كے ساتھ پيش آ ئے، سر الراس سے ال لے اور نری ہے بات کر لے، ہمدر دی کے الفاظ اس سے کے، بس ای کو''اخلاق'' سمجھا جاتا ہے۔خوب سمجھ لیجئے کہ شریعت کی نظر میں ''اخلاق'' کامفہوم بہت وسیع اور عام ہے، اس مفہوم میں بیشک یہ باتی بھی داخل میں کہ جب انسان دوسرے سے ملے تو خندہ پیشانی سے ملے ، اظہار محبت رے اور اس کے چمرے پر ملاقات کے وقت بشاشت ہو، نرمی کے ساتھ مُفتَكُو كرے، كيكن'' اخلاق' صرف اس طرزعمل ميں منحصر نہيں بلکہ'' اخلاق'' ورحقیقت ول کی کیفیات کا نام ہے، ول میں جو جذبات اٹھتے ہیں اورجو خواہشات ول میں پیدا ہوتی ہیں، ان کا نام''اخلاق' ہے۔ پھر اچھے اخلاق کے معنی مید ہیں کدانسان کے جذبات میں اچھی اور خوشگوار یا تیں پیدا ہوتی ہوں اور برے اخلاق کے معنی یہ ہیں کہ اس کے دل میں خراب جذبات اور غلط خواہشات بدا ہوتی ہوں۔ ابدا شریعت کا ایک بہت اہم حصہ یہ ہے کہ انسان اینے اخلاق کی اصلاح کرے اور ول میں پرورش پانے والے جذبات کو اعتدال پرلائے۔

#### فطري جذبات كواعتدال يرركفيس

اس کی تھوڑی ی تشریح ہوں ہے کہ اللہ تعالی نے ہرانسان کے ول میں کچھ فطری جذیے رکھے ہیں، وہ اس کی فطرت کا حصہ ہیں، کوئی انسان ان ے خالی نہیں، مثلاً ''غصہ'' ہے جو ہرانسان کے اندر ہوتا ہے، کی میں کم ہوتا ہے کی میں زیادہ الیکن ہوتا ضرور ہے یا مثلاً شہوت اور جنسی خواہش ہے جو ہر انسان کے اندر ہوتی ہے، کسی میں کم کسی میں زیادہ، یا مثلاً اپنی عزت نفس کا خیال که میں ذلیل نه ہو جاؤں، بلکه مجھے عزت حاصل ہو جائے، یہ جذبہ ہر انسان کے ول میں ہوتا ہے، بیرسب فطری جذبات میں جوانسان کے اندراللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فر مائے میں الیکن ان جذبات کواعتدال پر رکھنا ضروری ہے اور ان کواعتدال پر رکھنے کا نام ہی'' حسن اخلاق'' ہے، اگریہاعتدال کے اندر میں تو بڑی اچھی بات ہے اور آ دمی کے اخلاق یا کیزہ میں اور درست میں اور قابل تعریف ہیں، کیکن اگر اخلاق اعتدال ہے تھٹے ہوئے ہیں یا اعتدال ے بڑھے ہوئے ہیں تو دونوں صورتوں میں انسان کے اخلاق خراب ہیں اور ان کے اصلاح کی ضرورت ہے۔

# "غصه فطرى جذبه

مثلًا'' غصہ' ایک فطری جذبہ ہے جواللہ تعالی نے ہرانسان کے ول میں بیدا فرمایا ہے، یہ غصہ من وری بھی ہے، کیونکہ اگر انسان کے اندر'' غصہ' بالکل نہ

ہوتو انسان اپنا دفاع کرنے کے قابل نہیں ہوسکتا، مثلاً ایک شخص پر دوسراشخص مسلمہ آور ہے اور اس کے اوپر ناجائز تملد کررہا ہے گر وہ شخص خاموش بیشا ہے، اس کو غصہ بی نہیں آتا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا '' غصہ '' اعتدال پر نہیں ہے۔ اس طرح کو کی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر ہے۔ اس طرح کو کی شخص اس کے باپ پر یا اس کے بھائی پر یا اس کی بیوی پر تملہ کررہا ہے اور سیخص خاموش بیشا تماشد دیکھ رہا ہے اور اس کو غصہ بی نہیں آ مہا ہے تو یہ بے غیرتی اور بے مہائی جو از نہیں۔ مہائی کا کوئی جواز نہیں۔

# بہ بے غیرتی کی بات ہے

آئے عراق میں ہمارے بھائیوں پر دہشت اور بربریت والاحملہ ہورہا
ہوار کتے مسلمان ایسے ہیں جو نہ صرف یہ کہ خاموش ہیں اور ان کو غصر نہیں
آرہا ہے، بلکدان کے ساتھ تعاون بھی کررہے ہیں، ان کواپی فضائی حدوداور
زینی حدود فراہم کررہے ہیں اور غیر مسلموں کے ہیڈ کوارٹر ان کے ملک میں
قائم ہیں، یہ بے غیرتی اور جمیتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ غصے کا جوجذب
اللہ تعالیٰ نے رکھا تھا، وہ میچے جگہ پر استعال نہیں ہورہا ہے، کونکہ یہ غصہ اللہ
تعالیٰ نے اس لئے رکھا ہے کہ انسان اس کے ذریعہ اپنا دفاع کرے، اپ عزید
و اقارب اور گھروالوں کا دفاع کرے، اپ دین کا دفاع کرے، اپ ہم
غہب لوگوں کا دفاع کرے اور پوری انسانیت پر ہونے والے ظلم کا دفاع

# غصه کوشیح جگه پراستعال کریں

چنانچ قرآن كريم من الله تعالى نے فرمايا:

فَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْ نَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فَاتِلُوا الَّذِيْنَ يَلُوْ نَكُمْ مِّنَ الْكُفَّارِ وَلْيَجِدُوا فِي الْمُنْ الْكُفَّادِ وَلَيْجِدُوا فِي الْمُنْ الْمُنْ اللهِ اللهُ اللهِ ال

لینی جو کفار تمہارے قریب ہیں، ان ہے الوائی کر و اور ان کفار کو ہے جسوس ہونا چاہئے کہ ان کے خلاف تمہارے ولوں میں غمہ ہے اور تخص ہے۔ لہٰذا اگر بیغمہ سے حکے جگہ پر ہے تو بیغصہ تا بل تعریف ہے اور ایجھے اخلاق کی نشانی ہے، مثلاً اگر گھر پر ڈاکو حملہ آ ور ہو گئے اور میرے پاس آئی طاقت بھی ہے کہ میں ان پر حملہ کر سکول نیکن میں خاموش بیٹا ہیں اور ہاتھ پاؤں نہیں ہلاتا اور جھے غصہ ہی نہیں آتا تو اس کا مطلب ہے کہ میں بے غیرت ہوں، شریعت کو بید مطلوب نہیں، لہٰذا اگر انسان غصہ کو سے حدود میں استعال کرے اور سے جگہ پر استعال کرے اور سے جگہ پر استعال کرے تو بیغصہ ایجھے اخلاق کی نشانی ہے۔

#### "غص" حد کے اندر استعال کرے

میں نے دولفظ استعال کئے، ایک یہ کہ غصہ کوشیح جگہ پر استعال کرے اور غلط جگہ پر استعال نہ کر ہے، لیتنی جہاں غصہ کرنا چاہئے وہیں پر غصہ کرے۔ دوسرے یہ کہ غصہ کو حدود میں استعال کر ہے، یعنی جتنا غصہ کرنا چاہئے اتنا ہی کرے، اس نے زیادہ نہ کرے، مثلاً آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولا د غلط رائے پر جاری ہے، گناہوں کا ارتکاب کر رہی ہے، اس کے اٹمال خراب ہورہے ہیں، آپ نے اس کو دو تین بار سمجھایا اور نصیحت کی، اس نے آپ کی شیعت نہیں مانی تو اس موقع پر غصہ کا آ ناصحح محل صحح جگہ پر ہے، خلط جگہ پر نہیں ہے، کیونکہ واقعتہ وہ غصہ کی بات تھی، لیکن جب اپنی اولا و پر غصہ کا اظہار کرنے پر آئے تو غصہ کا اتنا اظہار کیا کہ بنج کی چڑی او چیز دی، اس صورت میں غصے کا محل تو صحح تھا لیکن وہ غصہ حد کے اندر نہیں تھا بلکہ حد سے تجاویز کر کے آگے برای قوم کیا اور اعتدال سے نکل کیا تو یہ غصہ قابل تعریف نہیں، یہ اجھے اطلاق میں داخل نہیں۔

#### د عصه کی حدود

اہذا عصہ کے اندر دوباتیں ہونی جائیں، ایک ہے کے عصر ہے جگہ پر آئے
اور غلط جگہ پر نہ آئے اور دوسرے ہے کہ جب عصر کا اُظہار ہوتو وہ عصہ حد کے
اندر ہونہ حد سے کم ہواور نہ حد سے بڑھا ہوا ہو۔ اس غصے کی حدود بھی شریعت
نے متعین کر دی ہیں، ایک حدیث ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے
ارشاد فر مایا کہ جب بچے سات سال کا ہوجائے تو اسے نماز کی تعلیم دوتا کہ بچپن
سے اس کونماز کی عاوت پڑجائے، سات سال کی عمر میں مارنے کا تھم نہیں ہے،
اور جب بچے دس سال کا ہوجائے اور اس وقت تک اس کونماز پڑھنے کی عادت
نہ پڑی ہوتو اب اس کونماز پڑھائے کے لئے مارنے کی بھی اجاز سے ، بیصد
مقرر کر دی لیکن میں فرما دیا کہ چبرے پرمت مارو چبرے پر مارنا، جائز نہیں اور

الی مارنہ ماروجس ہے جمم پرنشان پڑ جائے۔ بید صدود حضور اقدس صلی الشعلیہ وسلم نے ایک ایک چیز وسلم نے ایک ایک چیز کھول کھول کھول کر مجھا کرواضح کردیں۔ بیتو ایک مثال ہے۔

# "عزت نفس" كاجذبه فطرى ہے

ایک اور مثال لے لیجے۔ مثلاً دل میں عزت نفس کا داعیہ پیدا ہونا کہ میں لوگوں کے سامنے ذلیل نہ ہوں اور بحثیت انسان اور بحثیت مسلمان کے میری عزت ہونی چاہے۔ اس صدتک سے جذبہ قابل تعریف ہے، یہ جذبہ برا نہیں ہے، کیونکہ شریعت نے ہمیں اپنے آپ کو ذلیل کرنے ہے منع فر مایا ہے، اس کی وجہ یہ ہو گو وہ اس کی وجہ یہ ہوتو وہ اس کی وجہ یہ ہوتو وہ اس کو ذلیل کر انسان دوسروں کے ہاتھ میں کھلونا بن کررہ جائے، جو چاہے وہ اس کو ذلیل کر جائے۔ لیکن اگر ' عزت نفس' کا جذبہ صد ہے بڑھ جائے اور دل میں سے خیال جائے۔ لیکن اگر ' عزت نفس' کا جذبہ صد ہے بڑھ جائے اور دل میں سے خیال آئے کہ میں سب سے بڑا ہوں، میں عزت والا ہوں اور ہاتی سب لوگ ذلیل جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ' تکبر' آگیا، اس لئے کہ ' تکبر' کے معنی جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ' تکبر' آگیا، اس لئے کہ ' تکبر' کے معنی جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ' تکبر' آگیا، اس لئے کہ ' تکبر' کے معنی جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ' تکبر' آگیا، اس لئے کہ ' تکبر' کے معنی جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ' تکبر' آگیا، اس لئے کہ ' تکبر' کے معنی جیں اور حقیر ہیں تو اب یہ دل میں ' تکبر' آگیا، اس لئے کہ ' تکبر' کے معنی جیں ' اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا ہمنا'۔

# "عزت نفس"يا" تكبر"

آپ کو بے شک یون حاصل ہے کہ آپ میہ جا ہیں کہ میں دوسروں کی نظر میں ہے گزت نہ ہوں، لیکن کی بھی دوسرے شخص سے اپنے آپ کو افضل سے میں اس سے اعلیٰ ہوں اور یہ مجھ سے کمتر ہے، میہ خیال لانا جائز نہیں،

مثلاً آپ امير ين، آپ كے پال كوشى بنظے ين، آپ كے پال بينك بيلنس ہے، آپ كے پال دولت ہاور دومرافخص غريب ہ، شيلے پر سامان فاق كر اپناپيك پالنا ہے، اپنے گھر والوں كے لئے روزى كما تا ہے، اگر آپ كے دل من يد خيال آگيا كہ ين برا ہوں اور يہ چھوٹا ہے، ميرى عزت اس كى عزت ہے ذيادہ ہے، ين اس سے افضل ہوں اور يہ جھے ہے كمتر ہے، اس كا نام د تكبر' ہے، ين عزت فض' كا جذبہ اپنى حدے آگے بڑھ كيا۔

# '' تکبر''مبغوض ترین جذبہ ہے

اب یہ 'جذب' اتنا خبیث بن گیا کہ اللہ تعالیٰ کو'' تکبر' سے زیادہ کسی جذبے سے نفرت نہیں، اللہ تعالیٰ کے نزد یک مبغوض ترین جذب انسان کے اندر انتظافی کے نزد یک مبغوض ترین جذب وہ حدسے '' تکبر' ہے، حالانکہ'' عزت نفس' قابل تعریف چیز تھی لیکن جب وہ حدسے بڑھ گئی تو اس کے نتیج میں وہ' تکبر'' بن گئی اور تکبر بننے کے نتیج میں وہ مبغوض بن گئی۔ اللہ تعالیٰ حدیث قدی میں ارشاد فرماتے ہیں:

اَلْكِبُوِيَاءُ وِ ذَائِي .. (مشكوة، باب انعضب والكبر) برالَى تو تَهَا مِراحَق ہے۔
"الله اكبر" كِمعَى بين كه الله تعالى بن سب سے برا ہے:
وَلَمُهُ الْكِبُويَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرُضِ (البحاثية ـ ٣٤)

ای کے لئے ہے برائی آ انوں میں بھی اور زمینوں میں بھی۔

للذاجو بندہ یہ کہتا ہے کہ میں دوسرول سے برا ہول، میرا درجہ دوسرول کے مقالے میں زیادہ ہے اور میں افضل ہول اور دوسرے سب لوگ جھے سے

چھوٹے ہیں اور حقیر ہیں تو یہ ' تکمر' کی حد ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو انتہا کی انتہا کی مائید ہے ، اس کا انجام و نیا ہیں بھی ٹرا ہے اور آخرت ہیں بھی ٹرا ہے۔

### ومتكبر" كوسب لوگ حقير مجھتے ہيں

دنیا کے اندر تو بیصورت ہوتی ہے کہ "مشکم" اینے آپ کو براسمجھٹا رہتا ہے اور دوسروں کو حقیر سمجھتا رہتا ہے لیکن حقیقت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق اس کو پُر استجھتی ہے، اس لئے کہ جو پختص متنکبر ہو اور لوگوں کومعلوم بھی ہو کہ بیختص متکبر ہے اور اس کے اندر تکبر ہے تو کوئی بھی شخص اس سے محبت نہیں کا ہے گا بلکہ بر مخص اس کو برا سمجھے گا۔ ایک عربی کہادت ہے جو بردی خوبصورت ہے، اس کہاوت میں''متکبر'' کی مثال دی ہے، فرمایا کہ''متکبر'' کی مثال اس مخص کی سے جو کی بہاڑ کی چوٹی بر کھڑا ہو، وہ جب اوپر سے لوگوں کو و مجتا ہے تو سب لوگ اس کو جھوٹے نظر آتے ہیں ، اس لئے وہ ان سب کو جھوٹا سمجھتا ہے اور ساری مخلوق جب اس کو دیکھتی ہے نو وہ جھوٹا نظر آتا ہے، اس لئے وہ اس کو چھوٹا سیجھتے ہیں۔ بہر حال! ونیا کے اندر صورت یہ ہوتی ہے کہ ساری مخلوق "متکبر" کو پراتمجھتی ہے، اور چھوٹا مجھتی ہے جاہے اس کے دبدہ اور اس کی طاقت کی وجد سے مخلوق اس کے سامنے بات ند کر سکے، لیکن کسی کے ول میں اس کی عزت اور محبت نہیں ہوتی۔

# "امریک، انتهائی تکبرکا مظاہرہ کررہاہے

آئ "امریک" تکبر میں نمر ود اور فرعون کے در ہے تک بلکہ اس نے بھی آئے پہنچ چکا ہے، لوگوں کی زبا نیس تو بعض اوقات اس کے سامنے اس کے ڈر کی وجہ سے نہیں کھلتیں لیکن اس کی نفرت ساری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، مسلمان اور غیر مسلم اور خو داس کے وطن کے رہنے والے اس سے نفرت کر رہے ہیں۔ اس لئے دنیا کے اندر "متکبر" کونفرت ملتی ہے، عزت نہیں ملتی اور آخرت میں متکبر کے لئے بڑا خت عذاب ہے۔

# '' تکبر'' دوسری بیار بوں کی جڑ ہے

اور بہ "کبر" ایس بیاری ہے جس سے بے شار بیاریاں جنم لیتی ہیں،
ای "کبر" کے نتیج میں "حسد" پیدا ہوتا ہے، ای سے "بنفن" پیدا ہوتا ہے۔
لہذا قرآن کریم ہے کہ درہا ہے کہ فلات ان کونصیب ہوتی ہے جو اپنے اخلاق کو
ان تمام بیاریوں سے پاک کریں، ان کو جب غصر آئے توضیح جگہ پر آئے اور
جب غصر کو استعال کریں تو حدود کے اندر استعال کریں، وہ اگر اپنی عزت کا
شخط کریں تو حدود کے اندر کریں، تکبر نہ کریں اور جو کام کریں اظامی کے
ساتھ کریں، کی کام میں دکھاوا اور نام ونمود نہ ہو، ای کا نام" اظائی کی صفائی"
اور" اظلاق کا تزکیہ" ہے جس کا ذکر اس آیت کریہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞

میں ہے اور جس کے بارے میں فرمایا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس و نیا ش اس لئے تشریف لائے کہ لوگوں کے اخلاق کو پاک صاف کریں۔

''اخلاق'' کو یاک کرنے کا طریقہ''نیک صحبت''

اب سوال مديدا موتا ہے كدان اخلاق كوياك كرنے كاكيا طريقہ ہے؟ خوب سمجھے لیجئے کہ ان اخلاق کو یاک کرنے کا طریقہ وہی ہے جو جناب رسول النُّدْصلِّي النَّدعليه وسلم نے صحابہ کرامؓ کے ساتھ اختیار فرمایا، وہ ہے'' نیک محبت''، الله تعالی نے حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے بتیجے میں صحابہ کرام کے ا خلاق کومعتدل بنادیا ،صحابہ کرامؓ نے اینے آپ کوحضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم كے حوالے كر ديا، اس طرح كەصحابه كرام حضور اقدس صلى الله عليه وسلم كى خدمت میں حاضر ہوے، اور اینے آپ کو اصلاح کے لئے پیش کیا اور بہتہیہ کرایا کہ جو پکچے آ بے صلی انڈ علیہ وسلم ہے سنس گے اور جو پکچے آ بےصلی اللہ علیہ وسلم کوکرتا ہوا دیکھیں گے، اپنی زندگی میں اس کی اتباع کریں گے اور آپ صلی الله عليه وسلم كي ہریات ہائیں گے۔اب حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایک صحالی کور کھے رہے ہیں ، تمام صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں ، ان کے حالات آپ صلی الله عليه وسلم كے سامنے ميں ، بعض اوقات خو دصحاب كرام اسينے طالات آب كے سامنے آكر بيان كرتے كديا رسول الله صلى الله عليه وسلم! میرے دل میں اس کام کا خیال پیدا ہوا، میرے دل میں اس کام کا جذب پیدا ہوا، اس کے جواب میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہتم فلال کام اس حد

تک کر سکتے ہو، اس ہے آ گے نہیں کر سکتے ، چنا نچہ رفتہ سرکار دوعالم صلی اللہ علیہ وکلم کی تعلیم اور تربیت کے نتیج میں یہ ہوا کہ وہ اخلاق جو سرکار دوعالم جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کرتشریف لائے تھے، وہ اخلاق ان صحابہ کرام میں منتقل ہو گئے۔

#### زمانه جامليت اورصحابة كاغصه

ز مانہ جا ہلیت میں صحابہ کرام کی قوم ایسی قوم تھی جس کا غصہ صد ہے گزرا ہوا تھا، ذرای بات ہے آپس میں جنگ چھڑ جاتی اور بعض اوقات حالیس جالیس مال تک وه جنگ جاری رئتی ،لیکن جب وه لوگ جناب رسول النّه صلی الله عليه وسلم كي خدمت ميں حاضر ہوئة تو ايسے موم بن محيح كه پھر جب ان كو غمیرآتا توضیح جگہ پرآتا اور حد کے اندر رہتا، جننا غصر آنا جا ہے اتنا ہی غصہ آتاءاس سے آ کے نہیں آتا۔ زمانہ جاہلیت میں لوگ حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالى عنه كا نام من كركاني جائے تھے كه اگر ان كوغصد آسكيا تو مارى فير نہیں، ای غصے کے عالم میں ایک مرتبہ اینے گھرے نکلے کہ محمد ( صلی اللہ علیہ وسلم ) نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور نیا دین لے کر آئے ہیں اور برائے دین کو غلط قرار دیتے ہیں، لہنوا ہیں ان کا سرقلم کروں گا۔ لیا قصہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک چینجنے سے پہلے اللہ تعالی نے ان کے کان میں قرآن کریم کی آیات ڈال ویں اور ان آیات قرآنی کو انقلاب کا ذریعہ بنا دیا اور دل میں اسلام گھر كركميا اور سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم كى خدمت بيس حاضر جوكر ايني

پوري جان نجعاور کردي۔

#### حضرت عمرضي الله تعالى عنه اورغصه ميں اعتدال

پھر جب سرکار دوعالم صلی الله علیه وسلم کی خدمت میں تشریف لے آ ئے اور آپ کی صحبت اٹھالی تو وہ غصہ جو انتہاء ہے گزرا ہوا تھا، اس غصے کو سر کار دوعالم صلی الله علیہ دسلم نے اپنی تربیت ہے اور اینے فیض صحبت ہے ایسا معتدل كرديا كه جب آب خليفه اورامير المؤمنين بن محط تو ايك دن جب آب جعد کے دن مجد نبوی میں خطبہ دے رہے تھے،اس وقت آپ کے سامنے رعایا كا بہت برا مجمع تھا، اس مجمع ميں آب نے ايك سوال كيا تو جواب ديے كے لئے ایک دیہاتی کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ اے عمر! اگرتم میڑھے چلو کے تو ہم اپنی تکوارے تمہیں سیدھا کریں گے۔ بیہ بات اس مخص سے کہی جارہی ہے جس کی آ دهی دنیا بر عکومت ہے، کیونکہ زمین کا جتنا حصدان کے زیر حکومت تھا، آج اس زمین پر بچیں حکومتیں قائم ہیں،لیکن اس دیباتی کے الفاظ پر عمرین خطاب کو عصر نہیں آیا بلکہ آپ نے اس وقت بیفر مایا کہ اے اللہ! میں آپ کا شكراداكرتا ہوں كرآپ نے اس امت ميں ايے لوگ پيدا كے جي كداكر ميں غلطی کروں تو مجھے سیدھا کر دیں۔ بہرحال! حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالى عنه كا وه غصه جوز مانه جا بليت ميس ضرب المثل تقا، سركار دوعالم صلى الله عليه وسلم کی صحبت اور تربیت کے اثر سے وہ غصہ معتدل ہو گیا۔

#### الله تعالیٰ کی حدود کے آ گے رک جانے والے

اور جب غصر کا سیح موقع آ جا تا اور ظالم اور جابر حکم انوں کے خلاف لڑائی اور جہاد کا وقت آ تا تو قیصر و کسریٰ بڑی کی بڑی طاقتیں آپ کے نام سے لڑائی اور جہاد کا وقت آ تا تو قیصر و کسریٰ طاری ہوجاتی، آپ نے ہی قیصر و کسریٰ کے ایوانوں کو تخت و تاراح کیا۔ تو جہاں غصر ہیں آ نا تھا وہاں نہیں آ یا اور جہاں جس درج میں غصر آ نا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔ جس درج میں خصر آ نا تھا، وہاں ای درج میں آیا، اس سے آگے نہ بڑھا۔

#### كَانَ وَقَافًا عِنْدَ حُدُودِ اللَّهِ

یعنی حضرت عمر فاروق اعظم رضی الله تعالی عندالله تعالی کی مقرر کی ہوئی حدول کے آگے رک جانے والے تھے۔ یہ بات کہاں سے حاصل ہوئی؟ کیا کتا ہیں پڑھ کر اور فلسفہ پڑھ کر یہ بات حاصل ہوئی؟ نہیں بلکہ اس کے حصول کا ایک ہی طریقہ تھا، وہ یہ کہ جناب رسول الله صلی الله علیہ وسلم کی صحبت اٹھائی، آپ صلی الله علیہ وسلم کی خربیت میں رہے، آپ صلی الله علیہ وسلم کی فدمت کی ، اس کے نتیج میں الله تعالی نے آپ کے تمام افلاق کو کھی ورصفی کر دیا۔

#### الثدوالول كي صحبت اختيار كرو

گھر یمی طریقہ صحابہ کرائ نے اپنے شاگروں لینی تابعین کے ساتھ اور تابعین نے اپنے شاگردوں کے ساتھ برتا، جیسا کے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ

نيارشاد فرمانا:

يْنَا يِّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّدِقِيْنَ -

یعنی اگر اپنے اخلاق درست کرنا چاہتے ہوتو ان کی صحبت اختیار کروجن کے اخلاق درست ہیں۔ لبندا اپنی صحبت درست کرواور ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کروجواللہ والے ہوں، جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف ہو، آخرت کی فکر ہو، جن کے اخلاق مصفی اور محلٰی ہو چکے ہوں۔ اب کیے ان کی صحبت اختیار کی جائے؟ اس کی تفصیل انشاء اللہ تعالیٰ آئندہ جمعہ کو عرض کروں گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا فریائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلَمِيْنَ مِهِهِ



مقام خطاب: جامع مجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب: بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

# بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ط

# دلوں کو پاک کریں

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ ﴿ شُرُور أنفُسِنا وَمِنُ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا . مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا . أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيُطُنِ الرَّحِيْمِ ٥ بسُم اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّ كُوةِ فَعِلُونَ ٥ (١٠٥ المؤمنون: ١٠٠١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محرّم و برادران عزیزا جو آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیں ان کی تشریح بیچلے چند جمعوں ہے بیان کی جارتی ہے۔ ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے فلاح یافتہ مؤمنوں کے لئے بیضروری قرار دیا ہے کہ ان کے اضلاق پاکیزہ ہوں۔ قرآن کریم نے بی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو و نیا میں بیچنے کا ایک مقصد یہ بیان فر بایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ با کیں۔ اس کی اجمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اندال وافعال ہیں، وہ بنا کیں۔ اس کی اجمیت اس لئے ہے کہ انسان کے جتنے اندال وافعال ہیں، وہ سب اس کے اخلاق پر بنی ہوتے ہیں، اگر انسان کوئی اچھا کام کرتا ہے تو وہ برے اچھے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے اور اگر وہ کوئی برا کام کرتا ہے تو وہ برے اخلاق کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہوجا کیں تو اس کی اخلاق کرنے ہوجا کیں تو اس کی حالات کے نتیج میں کرتا ہے، اگر انسان کے اخلاق درست ہوجا کیں تو ساری زندگی درست ہوجا ہے اور اگر اس کے اخلاق خراب ہوجا کیں تو ساری زندگی خراب ہوجا کے۔

دل کی اہمیت

ای بات کو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا:

اً لاَ إِنَّ فِي الْجَسَدِ لَمُضْغَةً إِذَا صَلَحَتُ صَلَحَ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الْجَسَدُ كُلُّهُ وَإِذَا فَسَدَتُ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ الاَ وَهِيَ الْقَلُبُ(اتحاف السادة المعقين، ١٥٣/٢٥١)

لیمیٰ جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ سیح ہو جائے تو سارا جسم سیح رہنا ہے اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہوجا تا ہے، وہ لوتھڑا انسان کا دل ہے۔ مطلب یہ ہے کہ دل میں جو جذبات اور خواہشات پیدا ہوتی ہیں، اگر وہ صیح نہ ہوں تو انسان کی پوری زندگی خراب ہوجاتی ہے۔

### فساد کی وجدا خلاق کی خرابی ہے

ہمارے موجودہ حالات میں اور اس دور میں اس کی اہمیت اس لئے زیادہ ہے کہ ہمیں اپ اردگرد جو نساد پھیلا ہوا نظر آتا ہے، اگر اس میں غور کریں تو یہ نظر آئے گا کہ یہ نساد در حقیقت اس بات پرجنی ہے کہ آج اخلاق کے درست کرنے کا اہتمام نہیں، اگر ہمارے دلوں میں جذبات صحیح پرورش پاتے، نیک خواہشات بیدا ہوتیں تو آج ہمیں اپنے گردو پیش میں اتنا بڑا فساد نظر نہ آتا، کوئی ظالم دوسرے پرظلم اس لئے کرتا ہے کہ اس کے دل میں ایسے جذبات اور خواہشات بیدا ہوری ہیں جو شیطانی جذبات اور شیطانی خواہشات بیدا ہوری ہیں جو گذرگیوں اور نجاستوں ہے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدمی عریاتی اور فحاش جیں، جو گذرگیوں اور نجاستوں ہے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدمی عریاتی اور فحاش جیں، جو گذرگیوں اور نجاستوں ہے بھری ہوئی ہیں، کوئی آدمی عریاتی اور فحاش جیں اس لئے جاتا ہوتا ہے کہ اس کے دل میں گندی خواہشات اور گذرے جذبات پیدا ہورے ہیں، اگر یہ گذرے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ وہ وہ بات پیدا ہورے ہیں، اگر یہ گذرے خیالات اور جذبات پیدا نہ ہوتے تو وہ

فائی اور عریانی کے کام نہ کرتا، ای چیز نے ہمارے معاشرے میں فساد پھیلایا ہوا ہے۔

# اخلاق کی خرابی کے نتائج

خاص طور یر معاشرت کے ماحول میں اور معیشت کے ماحول میں اور سیاست کے ماحول میں ان اخلاق کی خرابی نے جمیں اسفل السافلین میں پھینکا ہوا ہے، آج ہمارے ملک میں جو حالات چل رہے ہیں، اس میں ہر مخص میشکوہ کرر ہاہے کہ رشوت کا بازارگرم ہے، کرپشن پھیلا ہوا ہے، حرام کھائے کے لئے لوگ منہ کھولے بیٹھے ہیں اور حرام مال کو شیر مادر سجھ لیا گیا ہے، وہ یہ سجھٹے ہیں كه جس طرح شير ما در طال ب، اى طرح رشوت كا مال بهى طال ب، دهو ك كا مال بھى طلال ہے، جھوث كے ذريعة آنے والا مال بھى طلال ہے، بلكة بااوقات وه لوگ جو اپنی ذاتی زندگی ش نمازیں پڑھتے میں، عبادتیں اوا كرتے ہيں، وعظ وتقرير بھى سنتے ہيں،ليكن جب وہ لوگ دنيا كے كاروباريس واظل ہوتے ہیں اور رویے یہے کے معاملات کرتے ہیں تو اس میں حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے ، وہ پینیں سوچتے کہ چیبہ جو میں کمار ہا ہوں ، پیرطال کما ر ہا ہوں یا حرام کما رہا ہوں، بیلقمہ جومیرے منہ میں جارہا ہے، بیرحلال کا لقمہ ب یا حرام کالقمہ ہے، بلکہ آئ میے حاصل کرنے کے لئے جھوٹ بولنے میں کوئی باکنہیں، جموٹا سرشیقکیٹ بنانے میں کوئی خوف نہیں، جموثی شہادت دیے میں کوئی عارنہیں، جب روپے چیے کا معاملہ آجا تا ہے تو ساری دین دار را اور

سارا تقویٰ دھرارہ جاتا ہے۔

#### رو پیدهاصل کرنے کی دوڑ

آئ ہے دوڑ گی ہوئی ہے کہ دونوں ہاتھوں سے جتنا روپہ سمیٹا جائے
سمیٹ لو، چاہے طال طریقے ہے ہو یا حرام طریقے سے ہو، بس بیبہ آنا
چاہئے ،اس کے لئے اگر رشوت لینی بڑے تو رشوت لو، اگر رشوت دین پڑے تو
رشوت دو، اس کے لئے اگر دھوکہ دینا پڑے تو دھوکہ دو، اگر جھوٹے کاغذات
بنانے پڑیں تو جھوٹے کاغذات بناؤ، اگر جھوٹی گواہی دین پڑے تو جھوٹی گواہی
دو، جو کچھ کرنا پڑے، کرگز رو، لیکن بیبہ آنا چاہئے۔ آئ ہمارے معاشرے میں
جونساد پھیلا ہوا ہے، دہ درحقیقت اس ذہنیت اور اس فکر کا نتیجہ ہے۔

#### الله اوررسول کی محبت کی کمی کا متیجه

اگر اللہ تعالیٰ کی محبت اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنے مسلمان بھا ئیوں کی محبت ول میں جاگزیں ہوتی تو پھر دنیا کی محبت اور دنیا کے مسلمان بھا ئیوں کی محبت ول پر غالب نہ ہوتی اور آ دی دنیا کے حصول کے لئے مطال وحرام کوایک نہ کرتا۔

#### عراق پرامریکه کاحمله

آج پوری امت سلمہ کے دل ان دافعات کی وجہ سے ٹوٹے ہوئے ہیں جو''عراق' میں گزشتہ دنوں پیش آئے،سقوط بغداد کا المناک سانحہ جو پیش آیا، اس پر ہرمسلمان کا دل مرجمایا ہوا ہے، لوگ پریشان ہیں اور یہ پریشانی بھی بجا ہے، کوگ پریشان ہیں اور سے بریشانی بھی بجا ہے، کوئکہ ایک مسلمان ملک برظلم اور تشدد کے ساتھ حملہ کیا گیا اور ساری و نیا تماشہ دیکھتی رہی اور کوئی مسلمان ملک اس کی مدد کے لئے آگے نہ بڑھ سکا، اس واقعہ کی وج سے پوری امت مسلمہ ہیں ایک بے جینی، ایک اضطراب، ایک معدمہ، ایک افسوی اور ایک رنج کی کیفیت ہے۔

# قرآن کریم کاارشاداوراس پڑمل چھوڑنے کا متیجہ

کین یہ بات یادر کھے کہ اللہ تعالی نے اس دنیا کو عالم اسباب بنایا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کے جیں اور اس و نیا کے اندر ہمارے اوپر پچھ فرائض عائد کے جیں اور اس و نیا جی اندر ہمارے اوپر پچھ فرائض عائد کے جیں اور اس و نیا جی بیتی اسباب اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو ویبا نتیجہ عطافر مائیں گے۔ صدیوں سے ہمارا حال یہ ہے کہ ہم نے قرآن کریم کے ارشادات کو پس پنت ذالا ہوا ہے، قرآن کریم کے ارشادات میں ایک اہم ارشادیہ ہے کہ:

وَاَعِدُّوا لَهُمْ مَّا اسْتَطَعْتُمُ مِّنْ قُوَّةٍ وَّمِنْ رِّبَاطِ
الْخَيْلِ تُرْهِبُوْنِ بِهِ عَدُوَّ اللهِ وَعَدُوَّ كُمْ(حرة الانظال: آيت نبره ٢)

لینی تم جنتی زیادہ سے زیادہ اپنی قوت بنا بھتے ہوا در قوت حاصل کر سکتے ہو، دہ قوت حاصل کرو۔ آن سے چود وسوسال پہلے اس کے ذراید مسلمانوں کو خطاب کیا جارہا ہے کہتم الی قوت حاصل کروجس کے ذراید تم اللہ تعالیٰ کے دشمن پر اورا پنے دشمن پر رعب طاری کرسکو۔ اس حکم کا تقاضہ بیرتھا کہ پوری امت مسلمہ جہال کہیں بھی ہو، اپنے آپ کو مضبوط بنانے کی پوری کوشش کرے، اپنے دفاع کے لحاظ ہے، سازوسامان کے لحاظ ہے اور معیشت کے لحاظ ہے اپنے آپ کو

#### مسلمان وسائل سے مالا مال ہیں

لیکن بحثیت مجموی اگرامت مسلمه پرنظر ڈالی جائے تو پہنظر آئے گا کہ المانوں نے این آپ کومضبوط بنانے کے بجائے اپنی ساری لگام غیروں کے ہاتھ میں دی ہوئی ہے۔ آج مسلمانوں کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ تاریخ میں روئے زمین براتی تعداداس سے پہلے بھی نہیں ہوئی، آج مسلمانوں کے پاس اتنے وسائل ہیں کہ تاریخ میں اس سے پہلے اسنے وسائل بھی نہیں رے، آج الله تعالی نے مسلمانوں کو اتن وولت عطافر مائی ہے کہ تاریخ میں اس سے پہلے اتنی دولت مجھی ان کے یاس نہیں رہی، ونیا کے عظیم ترین وسائل پیداوار اللہ تعالی نے مسلمانوں کے خطے میں عطافر مائے ہیں، تیل یہاں لکا ہے، گیس یمال نظتی ہے، سونا یمال فکتا ہے اور الله تعالی نے بہترین انسانی صلاحیتیں یہاں عطا فر مائی ہیں اور سارے کرہُ زمین کا نقشہ اٹھا کر دیکھیں تو یہ نظر آئے گا کہ بورے کرؤ زمین کا دل مسلمانوں کے باس ہے۔ ذاتی مفادکوسامنے رکھنے کے نتائج

مراکش سے لے کرانڈو نیشیا تک ملسل اسلامی ملکوں کا سلسلہ ہے، گویا

كدايك زنجير ب جس على مسلمان يروع بوع بي، ورميان على صرف دو ملک حائل بین، ایک اسرائیل اور ایک بعارت \_ دنیا کی عظیم ترین شاہرا ہیں سلمانوں کے قبضے میں ہیں، نبرسور ان کے پاس ہے، آ بنائے پاستورس ان کے پاس ہے، خلیج عدن ان کے پاس ہے، اگر سلمان متحد ہوکر اپنی اس طاقت کواستعال کریں تو غیرمسلموں کے تاک میں دم کر دیں،لیکن مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ ان تمام وسائل ہے فائدہ اٹھانے کے بچائے ہرشخص اینے ذاتی مفاد کو سوچ رہا ہے،اس ذاتی مفاد کا بتیجہ سے کہ وہ ممالک جن کے اندرسونے کی ریل پیل ہے، جن کے یہاں تیل بے تحاشہ بیدا ہور ہا ہے، انہوں نے اپنی ساری زندگی کا دارو مدار دوم ہے ممالک ہے درآ مدیئے ہوئے سامان بررکھا ہوا ہے، ان کے اینے ملک میں کوئی چیز پیدائییں ہوتی اور نہ بی ان مما لک میں ا پیے افراد تیار کئے جاتے ہیں جواس دور کے لحاظ سے ساز وسامان تیار کر سکیں اورمناسب اسلحه تیار کرسکیس۔

# ہم لوگ خو دغرضی میں مبتلا ہیں

سسب کھال کے ہور ہاہے کہ اس ساری دولت پر اور سارے وسائل پرخود غرضی کا شیطان مسلط ہے، ہرانسان سے چاہتا ہے کہ جھے بھے ملنے چاہئیں، چاہے حلال طریقے ہے ملیس یا حرام طریقے ہے ملیس، وقتی طور پر میں خوش ہوجاؤں، وقتی طور پر میرا کام بن جائے وقتی طور پر جھے راحت مل جائے، چاہے اس کی خاطر جھے قوم اور ملک کو داؤ پر لگانا پڑجائے، چاہے اس کی خاطر جھے اپنی پوری ملت کو بیچنا پڑ جائے ،لیکن میں کسی طرح اپنا الوسیدها کرلوں۔ یہ وہ ماحول ہے جس میں ہم اور آپ زندگی گڑ اررہے ہیں اور دکام سے لے کر

عوام تک ہر مخص اس بیاری میں جتلا ہے۔

#### مارے ملک میں کریش

آئی ہر شخص کر پشن کا رونا رور ہا ہے، ہر شخص یہ کہتا ہے کہ حکومت کے کسی

دفتر میں جاد تو اس وفت تک کام نہیں بنآ جب تک پنے نہ کھلائے جا کیں،

دفتر وں میں لوگ حرام کھانے کے لئے منہ کھولے بیٹے ہیں۔ یہ شکایت ہر شخص

کر رہا ہے، لیکن جب اس کوموقع مل جائے تو وہ بھی اپنا منہ کھولے بغیر نہیں رہتا

اور وہ اس سے زیادہ رشوت نے گا جتنی وہ دوسروں کے رشوت لینے کی شکایت

کر رہا تھا، وہ دوسرول سے زیادہ کر پشن کا مظاہرہ کرے گا، جموٹے سر شیقکیٹ

بنائے گا، جموٹی شہاد تیں دے گا، یہ سب کام ہمارے ملک اور ہمارے

معاشرے میں ہورہے ہیں۔

# ونیامی کامیابی کیلے محنت شرط ہے

پیشک بید نیا اللہ تعالی نے تمہارے لئے بنائی ہے، لیکن بید دنیا اس لئے بنائی ہے کہ اس میں محنت اور جدوجہد کر کے حلال اور جائز طریقے سے کماؤ اور اس کے وسائل کو اپنی بہتری کے لئے اور است کی بہتری کے لئے استعمال کرو، بید دنیا اللہ تعالی نے اس لئے نہیں بنائی تھی کہ ہرانسان دوسرے کو دھوکہ دے کر اور فریب دے کر دولت کمائے اور دوسرول پر ڈاکہ ڈالے اور اپنی تجوریاں بجرتا اور فریب دے کر دولت کمائے اور دوسرول پر ڈاکہ ڈالے اور اپنی تجوریاں بجرتا

چلا جائے اور ملک وملت کوفراموٹی کر دے، آج مسلمانوں نے چونکہ یہ وتیرہ انتظار کیا ہوا ہے، اس لئے ان کی ہرجگہ پٹائی ہور ہی ہے، دشمن سے کیا شکوہ کریں، دشمن کا تو کام ہی ہیہ ہے کہ وہ ہمیں تباہ کریں، شکوہ اور گلدتو اپنا ہے کہ ہمیں تباہ کریں، شکوہ اور گلدتو اپنا ہے کہ ہمیں تباہ کریں، شکوہ اور گلدتو اپنا ہے کہ ہمیں تباہ کریں نے اپنا ہے کہ دنیا کی جوتوم چاہے آگر ہم پر ڈاکہ ڈالے

#### اورخوشی کے تازیانے بجاتے ہوئے یہاں سے جلی جائے۔ اللہ تعالیٰ کا ایک اصول

یاد رکھئے! بیصورت حال اس وقت تک نہیں بدلے گی جب تک ہم بیس نبد لد سے قریب کر مربی اضحاب اللہ ہے :

ا بيئ آپ كوئيس بدليس كرة آن كريم كا واضح ارشاد بكر: إِنَّ اللَّهَ لا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْم حَتَّى يُغَيِّرُوا مَا

اِنَ الله م يعير ما بموم على يعيرون. بِالْفُسِهِمُ - (سورة الرعد: آيت نمبرا)

بانفسهم - (سورة الرعد: ایت نمبر ۱۱) الله تعالی اس قوم کی حالت کوئیس بدلتے جوقوم خود اینے آپ کو بد لئے کے

لئے تیار نہ ہو۔ یہ قر آن کریم کا ارشاد ہے جو آج سے چودہ سوسال پہلے فر مادیا تھا کہ اگرتم اپنے آپ کونبیں بدل سکتے تو تمہاری حالت بھی نہیں بدلے گی ، اگر

تم این کرتو توں کی وجہ سے بٹ رہے ہوتو پھر تمہاری پٹائی اس وقت تک ہوتی رہے گی جب تک تم اپنے کرتوت نہیں چھوڑ و گے۔

# ہماری دعا کیں کیوں قبول نہیں ہو کیں؟

آج لوگ میہ کہتے ہیں کہ اتن دعا ئیں کی گئیں، اللہ تعالیٰ ہے اتنا ما نگا گیا، لیکن ہماری دعا ئیں قبول نہیں ہو کیں، ہمیں فتح نہیں دی گئی اور دشمن کو فتح ہوگی۔اس کی کیا وجہ ہے؟ یہاں تک کہ لوگوں کے ایمان متزازل ہورہے ہیں، لوگوں کے دلول میں بیشکوک اور شبہات پیدا ہورہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہماری مدد کو کیوں نہیں آیا؟ ہماری مدد کو نہیں کی؟

لیکن جیسا کہ یس نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے یہ ونیا عالم اسباب بنائی ہے، جب تم اپنی حالت بدلنے کے لئے تیار نہیں ہو، اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آ واز پر کان وحرنے کے لئے تیار نہیں ہو، بلکہ جہاں مہمیں چار چیے کا نفع مل رہا ہو، وہاں تم اللہ کو بھلا بیٹے ہواور رسول کو بھی جملا بیٹے ہوتو پھر اللہ تعالی تمہاری مدد کیوں کریں گے؟ قرآن کریم فرماتا ہے کہ:

نُسُوا اللَّهُ فَنُسِيهُمُ ﴿ وووة التوبة : آيت نمبر ٢٥)

یعنی انہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو بھلا دیا۔ اللہ تعالیٰ کو بھلاد ہے کا مطلب سے ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو چھوڑ دیا۔

ہم پورے دین پر عامل نہیں

عام طور پرلوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال آتا ہے کہ ہم نے اللہ تعالی کو کہاں بھلایا، اللہ تعالی نے ہمیں محکم دیا کہ نماز پڑھو، ہم نماز پڑھ رہے ہیں، اللہ تعالی کا حکم تھا کہ جمعہ کی نماز کے لئے آؤ، ہم جمعہ کی نماز کے لئے آرہے ہیں، البذا اللہ تعالی کا حکم تھا کہ رمضان میں روزے رکھوتو ہم روزے رکھورہے ہیں، البذا اللہ تعالی کا حکم تھا کہ رمضان میں روزے رکھوتو ہم روزے رکھورہے ہیں، البذا

بات دراصل سے کدلوگوں نے صرف نماز پڑھنے اور روزے رکھنے کو

دین جھولیا ہے اور زکو ہ دینے اور جج کرنے اور عمرے کرنے کو دین بجھ لیا ہے،

حالا تکہ دین کے بے شار شعبے ہیں، اس میں معاملات بھی ہیں، اس میں

معاشرت بھی ہے، اس میں اظاتی بھی ہے، بیسب دین کے شعبے ہیں، اب ہم

نے نماز تو پڑھ کی اور روزہ بھی رکھ لیا، زکو ہ کا وقت آیا تو زکو ہ بھی دیدی،

عمرے کرکے خوب سرسیائے بھی کرلئے، لیکن جب اللہ تعالیٰ کے تعم کے آگے

اپنے مصالح کو تر بان کرنے کا موقع آتا ہے تو وہاں پھسل جاتے ہیں اور تاویل

مشروع کر دیتے ہیں کہ آج کل سب لوگ ایسا کر رہے ہیں اور حالات ایسے

میں وغیرہ وغیرہ۔

آج ہم اللہ تعالی کے احکام کو بھلائے ہوئے ہیں، خاص طور ہے اپنی معاشرت کی زندگی ہیں، اپنے معاملات کی زندگی ہیں، اخلاق کی زندگی ہیں اور سیاست کی زندگی ہیں اسلام کو اور اسلامی احکام کوفر اموش کیا ہوا ہے۔

### ہم وشمن کے محتاج بن کررہ گئے ہیں

ای کا ایک شعبہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں تھم دیا تھا کہ اپنے لئے طاقت کو جمع کرو، لیکن ہم نے بیطافت جمع نہیں کی اور پھر یہ طاقت کیے حاصل ہوتی جب کہ ہمارے سائی رشوت کی نذر ہور ہے ہیں، کرپش کی نذر ہور ہے ہیں، اور اس کے شیعے میں ہروفت اپنے دشمنوں کے سامنے بھیک کا پیالہ لئے کھڑے ہیں اور ان سے مانگتے ہیں کہ خدا کے لئے ہمادی مدو کرو۔اب اگر وہ وہ مثن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو وہراس کا شکوہ کیوں وہ وہ شمن ہماری پٹائی کرتا ہے یا ہم پر حکومت کرتا ہے تو وہراس کا شکوہ کیوں

کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے خودا پنے آپ کو ان کامختان بنا دیا ہے اور اپنے حالات ہم نے ایسے بنا دیکھ ہیں کہ اس کے نیتیج میں ناری زندگ ان پر موقوف ہوگئی ہے، لہذا ان سے کیا شکوہ؟ شکوہ تو اپنا ہے کہ ہم نے خودا پنے کو ذلیل کیا۔ اگر آئی بھی ہمارے پاکستان جیسے ملک کے وسائل ٹھیک ٹھیک ویا نتراری اور امانت داری کے ساتھ استعال ہوں اور ہم بیہ تہیہ کرلیس کہ ہم اپنی چادر کی صد تک پاؤں پھیلا کیں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کے دائرے میں رہ کر کام کریں گے اور اپنے وسائل کا جیالہ کام کریں گے اور اپنے وسائل کا جیالہ کام کریں گے اور اپنے وائل ہو جا تیں گے اور میں اور ہم خود کھیل ہو جا تیں گے اور اپنے پاؤں پر کھڑ ہے ہو جا تیں گے اور میں شوت اور کرپشن نے ہماری زندگی کو تباہ کیا ہوا ہے۔

#### اس واقعہ ہے سبق لو

 حضرات سے اللہ کے ہم و سے پریفین کے ساتھ کہ ساتا ہوں کہ جس دن قوم نے مہر تہر کرلیا تو انشا واللہ وکی وشمن ان پر فتح یاب نہیں ہوسکے گا۔

### معاشرے کی اصلاح فرد کی اصلاح سے ہوتی ہے

لوگ بیا شکال پیش کرتے ہیں کہ جب سارا معاشرہ بی خراب ہے تو اگر جم نے اپنے اپندر کوئی تبدیل بی کر بھی لی تو ہم اکیلئے پورے معاشرے کو کیے بدل سکتے ہیں؟ اکیلا چنا کیا جماز پھوڑے گا، ہماری تبدیل سے معاشرے پر کیا اثر مرتب ہوگا؟

یادر کھنے! یہ شیطان کا دعوکہ ہے، اگر ہرآ دی یہی سوچتارہ ہو گہی بھی اصلاح نہیں ہو یکتی، اصلاح اس طرح ہوتی ہے کہ ایک شخنس اپنی زندگی کو درست کرتا ہے تو اس کے نتیج میں کم از کم ایک برائی اس و نیا ہے دور ہو جاتی ہے، جب ایک برائی دور ہوئی تو امید کا ایک چراغ جل گیا اور اللہ تعالیٰ کی سنت یہ ہے کہ جب ایک چراغ جلنا ہے تو اس چراغ جلنا ہے دوسرا چراغ جلنا ہے اور دوسرے سے تیمرا چراغ جلنا ہے اور بالآخر اللہ تعالیٰ اس کے ذریعہ ماحول میں روشنی بیدا فرما دیتے ہیں۔

### آپ مينهيد کرليل

ہمرحال! ایک طرف تو یہ ہوکہ ہرانسان اپنے گریبان میں مندڈ الے ادر سیتہیہ کرے کہ میں اپنی زندگی میں اللہ تعالیٰ کے احکام کی جیروی کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی وہ نافر مانی جس نے سارے معاشرے میں فساد مجایا ہوا ہے، نہیں کروں گا یعنی کرپٹن نہیں کروں گا اور کوئی حرام پیدمیرے گھر میں نہیں آئے گا۔ اور دوسرے طرف اس ملک کے وسائل سیح طور پر استعال ہونے لگیں تو اس ملک کو بھی ترتی حاصل ہوگی اور اس کے اندر قوت آئے گی اور جب قوت آ جائے گی تو کسی دشمن کو جرائت نہیں ہوگی کہ وہ بری نظر اس پر ذالے۔

#### امریکه کی بزولی

آپ دیکھ رہے ہیں کہ اتن ہوئی سپرطاقت (امریکہ) جس کی طاقت اور قوت کا دنیا بھر میں ڈنکا بجا ہوا ہے، اس کو بھی اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کے لئے نہتے مسلمان ہاتھ آئے، فغانستان جس کے پاس کوئی جنگی تیارہ نہیں تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوئ تھی یا وہ ملک تھا، نہ اس کے پاس کوئی منظم فوئ تھی یا وہ ملک (عراق) جس پرسالہا سال سے پابندیاں عائر تھیں جو دوائی ایک پڑیا بھی باہر ہے نہیں منگوا سکتا تھا اور جس کے تیاروں کو اڑنے سے روکا ہوا تھا ان کے اوپر اپنی طاقت کا مظاہرہ کیا اور پھر امریکہ نے ایکے حملہ نہیں کیا بلکہ برطانیہ اور دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یو نین دوسرے اتحادی ملکوں کی فوج کے ساتھ حملہ کیا، جب تک سوویت یو نین (روس) موجو دھا، اس وقت تک اس کو کسی ملک پر حملہ کرنے کی جرأت نہیں ہوئی، لیکن جب اس کا مدمقا بل ختم ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں ہوئی، لیکن جب اس کا مدمقا بل ختم ہوگیا اور نہتے مسلمان ہاتھ آگئے تو ان نہتوں پر حملہ کرنے اور ان پر اپنی بہادری کا مظاہرہ کرنے کا شوق پیدا ہوا۔

ایے حملے کب تک ہو نگے؟

لبذا جب تك امت مسلمدان آب كواييا مدمقا بل نبيس بنائي المركب

وشمن جب اس پر حملہ کرنے کا ادادہ کرے تو اس پر جمر جبری آجائے ، اس وقت تک میہ ہوتا رہے گا کہ کل افغانستان پر حملہ کیا اور آج عراق پر حملہ کر دیا اور آئے عراق پر حملہ کر دیا اور آئے مملک ملک پر حملہ کر دے گا۔ لیکن اگر امت مسلمہ قرآن کریم کے اس حکم پر عمل کرلے کہ:

وَاعِدُوا لَهُمْ مَااسْتَطَعْتُمْ مِنْ قُوَّةٍ.

لیمی جوقوت تم تیار کر کتے ہو وہ قوت تیار کرو۔ تو پھر انشاء اللہ وشمن ہمارے او پر بری نگاہ ڈالنے کی جراً سے بھی نہیں کر سکے گا۔ البتہ بیقوت اس کر پشن کے ماحول میں تیار نہیں ہوسکتی ، بیقو ت اس وقت تیار ہوگی جب ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں گے اور اس کر پشن کوختم کریں گے۔

### دلول کوان بہار ہوں سے پاک کرلو

اور بیساری فرانی اس لئے پیدا ہور ہی ہے کہ ہمارے دلوں میں مال کی محبت بیٹی ہوئی ہے، دل میں دنیاوی عیش وعشرت کی محبت بیٹی ہوئی ہے، دل میں دنیاوی عیش وعشرت کی محبت بیٹی ہوئی ہے، اس محبت نے ہمیں تباہ کیا ہوا ہے۔قرآن کریم کا کہنا ہی ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ ـ

یعنی فلاح بانے والے مؤسنین اپنے آپ کو ان بیاریوں ہے باک صاف بنالو گے تو بنالو گے تو بنالو گے تو بنالو گے تو منال بنالو گے تو منال بنالو گے تو منال باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ اللَّحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ



مقام خطاب : جامع مجدیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عفر تامغرب

اصلاحی خطیات : جلد نمبر : ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# ''تصوف'' کی حقیقت

الحَمُدُ لِلَّهِ نَحُمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفُرُهُ وَ نُوْمَنُ بِـه وَنَتُوكُتُلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور الفُسِنا ومن سيناتِ اعْمَالِنا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فلا مُضِلَّ لَـهُ وَمَنْ يُضَلُّهُ فلا هادِي لَـهُ وأشْهِدُ أَنْ لَا إِلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَحَدَةً لاَشْرِنْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَدُنَا وَنُبِيِّنا وَمُؤلَّانًا مُحمَّدا عَبُدُهُ و رَسُولُـهُ صَلَّى اللَّهُ تعالى عَلَيْهِ وعلى أله وأصحابه وبازك وسلم تسليما كثيرا-أمَّا بِعُدْ! فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّحِيْمِ ۞ بسم الله الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ أَفْلَحَ المُوْمِنُونِ ٥ لَذِينَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونِ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ ۞ وَالَّذِينَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَلْعِلُونَ ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ

#### خَفِظُون ۞ الَّا عَلَّى ازُواجِهِمَ اوْمَامَلُكَتُ أَيْمَانُهُمُ فَانَهُمْ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞

( -1, 1 / 1/2 / 1/2 / 1/2 )

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحى على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله رب العلمين

تمهيد

بزرگان محترم، برادران عزیز اسورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان
کی جمعوں سے چل رہا ہے جس میں اللہ تبارک وتعالیٰ نے فلاح پانے والے
منتمین کی صفات بیان فرمانی ہیں ، ان میں سے چھی آیت میں ایک صفت سے
بیان فرمانی کے فلات پانے والے مؤمن وہ ہیں جو زگوۃ پرعمل کرنے والے
ہیں۔ میں نے پہلے عوش بیا تھا کہ اس آیت کے ووصطلب ہیں۔ ایک مطلب
ہیں۔ میں نے پہلے عوش بیا تھا کہ اس آیت کے ووصطلب ہیں۔ ایک مطلب
ہون کو قد اوا کرنا۔ اور دوسرا مطلب ہے اپنے اخلاق کو پاکیزہ بنانا۔ اس
دوسرے مطلب کو بیان کرنے میں کئی جمعے گزرگئے ، آئ آس کا تمدعوض کرنا
ہون کے بیمرزندگی رہی تو انشا ، اللہ اگلی آیتوں کی طرف متوجہ ہوں گے۔

### باطن متعلق لازم احكام

جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح ہماری ظاہری زندگی معلق کچھادکام ہم پراازم کئے میں مثلاً نماز، روز و وغیرہ، ای طرح ہمارے باطن ہے متعلق بھی بچھادکام اللہ تعالیٰ نے عائد فرمائے ہیں ، مثلاً ہے کہ انسان کے دل میں ''اخلاص'' ہوتا چاہے ، ریا کاری نہیں ہوئی چاہے ، انسان کے دل میں اند تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوئی خاہئے ، انسان کے دل میں تواضع ہوئی چاہئے ، اپنی بڑائی دل میں نہ ہوئی جاہئے ، انسان کے دل میں تواضع ہوئی چاہئے ، اپنی بڑائی دل میں نہ ہوئی جاہئے ، جب شکر کا جائے ، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے ، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو صبر کرنا چاہئے ، جب شکر کا موقع آئے تو انسان کو تعلق انسان کے قلب اور موقع آئے تو ''شکر' کرنا چاہئے ۔ ان سب احکام کا تعلق انسان کے قلب اور باطن سے ہے۔

#### باطن متعلق حرام كام

ای طرح باطن ہے متعلق بہت سے کام حرام ہیں، مثلا "حسد" کرنا حرام ہے،" کیبر" کرنا حرام ہے، کی ہے" بغض" کو اور ان کو پاکیز ، بنانا بھی ایک نام ونمود کرنا حرام ہے۔ ان اخلاق کو درست کرنا اور ان کو پاکیز ، بنانا بھی ایک مؤمن کا انتہائی اہم فریضہ ہے، صرف آئی بات کائی نہیں کہ آ پ نے نماز پڑھ کی اور رمضان کے روز ہے رکھ لئے اور زکو ۃ ادا کردی، موقع ہوا تو ج کرلیا اور کی اور اخلاق کی مرد کرلیا، بات فتم ہوگئی، ایبانہیں ہے، بلکہ باطن کے ان اعمال اور اخلاق کی اصلاح ضروری ہے کہ دل میں جیمئی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سلی نہو، دنیا کی محبت دل میں جیمئی ہوئی نہ ہو، بلکہ اللہ اور اللہ کے رسول سلی اللہ علیہ وسلم کی عجبت دل میں جون سیسب چیزیں باطن کے اندر حاصل ہوئی ضروری ہیں۔

## یہ چیزیں تربیت کے ذریعہ حاصل ہوتی ہیں

اب سوال یہ ہے کہ یہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوں؟ خوب سمجھ لیس کہ یہ چیزیں باطن کے اندر کیسے حاصل ہوں؟ خوب سمجھ لیس کہ یہ چیزیں محض تقریریں محض تقریریں من لینے سے حاصل نہیں ہوتیں، بلکہ اس کے لئے تربیت کی ضرورت ہوتی

ہے۔ جبیبا کہ پہلے عرض کیا تھا کہ حضور اقد س تسلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے جو

مقاصد قرآن کریم نے بیان فرمائے میں ، ان میں سے ایک مقصد سے تھا کہ آپ لوگوں کے اخلاق کو پاکیزہ بنائیس اور ان کے داول سے بداخلاقی کی ٹند گیال

دور فرمائیں، یہ کام تربیت کے ذریعہ ہوتا ہے، ہمارے اسلامی علوم میں دور فرمائیں، جس علم کو کہا جاتا ہے، اس فاانسل مقصد تربیت اخلاق ہی ہے۔

آپ نے "فقہ" کا لفظ سا ہوگا،"فقہ" اس علم کو کہا جاتا ہے جس میں طاہری

انگال کے احکام بیان کئے جاتے ہیں کد کیا کام جائز ہے اور کیا ناجائز ہے؟ کیا حلال ہے اور کیا حرام ہے؟ نماز کے اوقات کیا ہیں؟ نماز کس طرح ورست ہے

اور کس طرح فاسد ہوجاتی ہے؟ روزے کے کیا احکام میں؟ زکو ۃ کے کیا احکام میں؟ جج کے کیا احکام ہیں؟ بیسب ہاتیں ملم فقہ کے اندر بیان کی جاتی ہیں اور

یں؟ ج لے لیا دکام ہیں؟ بیسب بایک ان احکام کا تعلق ظاہری اعمال ہے ہے۔

''علم نضوف'' کے بارے میں غلط فہمیاں

لیکن اخلاق ہے متعلق جو باتیں میں عرض کر رہا ہوں، ان کا بیان اور

ان کو حاصل کرنے کا طریقہ'' علم تصوف' میں بتایا جاتا ہے۔ آئ' 'علم تصوف''

ک بارے میں لوگ افراط و تفریط میں جٹلا ہوگئے ہیں ابعض لوگ تو ہمجھتے ہیں کا ''تصوف'' کا شریعت ہے کوئی واسط نہیں اور قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں اس کا کہیں ذکر نہیں، بلکہ ''تصوف'' کو اختیار کرنا بدعت ہے۔خوب سمجھ لیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو تھم دیا ہیں کہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ نے اخلاق کو درست کرنے کا جو تھم دیا ہے، وہی ''تصوف'' قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے ''تصوف'' کو غلط حدیث مبارکہ کے خلاف نہیں۔ جبکہ دوسرے بعض لوگوں نے ''تصوف'' کو غلط معنی پہنا دیئے ہیں، ان کے نزویک' تصوف'' کے معنی ہیں مراقبے کرنا، کشف حاصل ہونا، الہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ حاصل ہونا، الہام ہونا، خواب اور اس کی تعبیر اور کرامات کا حاصل ہونا وغیرہ۔ ان کے نزویک اس کے نتیج ہیں ان لوگوں نے بعض ان کے خلاف او قات تصوف کے نام پر ایسے کام شروع کر دیئے جو شریعت کے خلاف ہیں۔ اس سلط ہیں تو تصرف کر لیے۔

#### تصوف کے بارے میں دوتصرف

ایک تقرف تو یہ کیا کہ بہت ہے لوگ جوا پنے آپ کو' صوفی' کہلاتے ہیں گر ساتھ میں بھنگ مولو یوں کے ہیں اور کہتے یہ ہیں کہ یہ بھنگ مولو یوں کے لئے حال ہے، اس لئے کہ ہم تو بھنگ پی کر اللہ تعالیٰ کا تقر ب حاصل کرر ہے ہیں۔ العیاذ باللہ العلی العظیم۔ خدا جانے کہاں کہاں کے خرافات، غلط عقید ہے، مشر کانہ خیالات داخل کر دیے اور اس کا نام کہاں کے خرافات، غلط عقید ہے، مشر کانہ خیالات داخل کر دیے اور اس کا نام ' تصوف' رکھ دیا۔

دوسراتصرف بدکیا کہ مرید پیرکا غلام ہے، جب ایک مرتبہ کی کو پیر بنالیا
تواب وہ پیر چاہے شراب چئے، چاہے جوا کھیلے، چاہے حرام کاموں کا ارتکاب
کرے، سنتوں کو پامال کرے، لیکن پیرصاحب اپنی جگہ برقرار ہیں، مرید کے
فرے ان کے قدم چومنا لازم ہے اور ہر چندروز کے بعداس پیرکونڈ رائہ چیش
کرنا لازم ہے، کیونکہ جب تک وہ پیرصاحب کو اس طرح خوش نہیں کرے گا،
جنت کے دروازے اس کے لئے نہیں کھل سکتے، العیاذ باللہ العلی العظیم۔
'' تصوف' کا یہ تصور نہ قرآن کریم ہیں ہے اور نہ حدیث ہیں ہے، اس تصور کا
کوئی تعلق شریعت اور سنت ہیں ہے۔

#### تصوف كالصل أتسور

جبکہ ' تسوف' کا اصل تصور' اخلاق' کی اصلاح اور باطنی اعمال کی اصلاح تھا، اس کے لئے ضروری تھا کہ کوئی شخص کمی تلبع سنت ، سیجی علم رکھنے والے بسیح عقیدہ رکھنے والے شخص کو اپنا مقتدا بنائے ، جس نے خود اپنی تربیت کسی بڑے ہے کہ بیس آپ کی رہنمائی چاہتا ہوں اور وہ پھر اس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضور اقد س سلی ہوں اور وہ پھر اس کی رہنمائی کرے جس طرح صحابہ کرائم نے حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا مقتدا بنایا کہ آپ ہمارے مربی ہیں ، ہماری تربیت کرنے والے ہیں ، ہماری تربیت کرنے والے ہیں ، ہماری تربیت کرنے آپ کی اطلاعت ہمیں کرنی ہے۔ یہ تصور بالکل درست تھا اور یہ بیری مریدی صحیح تھی اور قرآن و حدیث ہی جرگہ اچھے اخلاق

اختیار کرنے کی تلقین فرمائی گئی ہے، ایک حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاوفرمایا:

إنَّمَا بُعِثْتُ لِأُتَّمِمَ مَكَارِمَ الْأَخُلَاقِ

لینی مجھے تو جھیجاتی اس لئے گیا ہے تا کہ میں لوگوں کے اخلاق ورست کروں اوراس کی پیمیل کروں ۔ سحابہ کرام رضوان اللّٰہ تعالیٰ علیہم الجمعین نے اپنے آپ کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا تھا کہ آپ جس طرح کہیں گے ای طرح کریں گے، ہمارا ول جاہ رہا ہو یانہ جاہ رہا ہو، ہماری عقل میں بات آ رہی ہو یا نہ آ رہی ہوالیکن آ ب جو کھ فرما کیں گے، ہم اس کے مطابق عمل ریں گے۔اس کے نتیج میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرامؓ کے اخلاق کو ایسامجٹی اور مصفّی فرمادیا کہ اس روئے زین پر اور اس آسان کے بیٹیے ایسے بہترین اخلاق والے انسان ان کے بعد پیدائیمیں ہوئے۔ محابہ کرائم کا حال یہ تھا کہ تحسى بھی وقت اینے نفس سے مافل نہیں ہوتے تھے، اگر چدان کوحضور اقدس صلی الله علیه وسلم کی تربیت حاصل ہوگئ تھی اور آپ صلی الله علیه وسلم کی صحبت کیمیا نے ان کو کندن بنادیا تھا،لیکن اس کے باوجود ہروقت بیددھڑ کا لگا رہتا تھا کہ کہیں ہم تیج واہتے ہے بھٹک نہ جا تیں۔

### حضرت فاروق اعظهم اور جنت کی بشارت

حضرت فاروق اعظم عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند جن کے بارے میں حضور اقد س صلی الله علیہ وسلم نے فرمایا کداگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ

عمر بن خطاب ہوتے۔ جنہوں نے اپنے کا توں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
کو یہ فرماتے ہوئے کن لیا کہ عمر جنت میں جائے گا۔ جنہوں نے براہ راست
حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سا کہ اے عمر! میں جب معرائ پر گیا اور
جنت کی سیر کی تو وہاں جنت میں ایک بہت شا ندارگل دیکھا، میں نے بو چھا کہ
یہ س کا گل ہے؟ تو جھے بتایا گیا کہ یہ عمر بن خطاب گا گل ہے، میرا دل چاہا کہ
میں گل کے اندر جاکر ویکھوں، لیکن جھے تمہاری فیرت یاد آگئ کہ تم بزے فیور
ت میں گل کے اندر جاکر ویکھوں، لیکن جھے تمہاری اجازت کے بغیر واخل نہیں ہونا
جا ہے:۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے یہ بات سی تو رو پڑے اور فر مایا کہ
جا ہے:۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے یہ بات سی تو رو پڑے اور فر مایا کہ
او علیک یا دسول الله اغاد "یارسول اللہ! کیا میں آ پ صلی اللہ علیہ وسلم

#### حضرت فاروق اعظم اورخوف

ہے۔ یہ ڈراس کئے لگا ہوا تھا کہ حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم کے زیانے میں تو بیشک میری حالت ٹھیک ہوگی جس کی دجہ سے حضور سلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ خوشخبری دی، لیکن کہیں بعد میں میری حالت خراب نہ ہوگی ہو اور بعد میں میرے اخلاق تباہ نہ ہوگئے ہوں ، اس دجہ سے مجھے دھر کا لگا ہوا ہے۔ یہ تھے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی میں اجمعین کہ ہردفت اور ہر آن ان کو یہ ڈرلگا ہوا

تھا کہ کہیں ہارے اٹمال میں اور ہمارے اخلاق میں خرالی ندآ جائے۔

### حضرت فاروق اعظمٌ كايرناله تو ژنا

ایک مرتبہ حضرت عمر رہنی اللہ تعالی عنہ مجد نبوی میں تشریف لائے ، اس وقت بارش ہورہی تھی ، آپ نے ویکھا کہ کمی شخص کے گھر کے پرنا لے ہے مجد نبوی کے سخن میں پانی گررہا ہے ، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنا لے ہے مجد نبوی کے سخن میں پانی گررہا ہے ، آپ نے فرمایا کہ گھر کے پرنا لے ہے مجد کے اندر پانی نہیں گرنا چاہئے ، اس لئے کہ مجد اس کام کے لئے نہیں ہے کہ لوگ اس کے اندرا پ گھر کے پرنا لے گرایا کریں ۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کس کا گھر ہے ؟ لوگوں نے بتایا کہ یہ حضرت عمار رہنی اللہ تعالی عنہ کا گھر ہے جو حضور اقدس سلی اللہ علیہ و ملم کے بچاہتے ، حضرت عمر رہنی اللہ تعالی عنہ کا گھر کا فرمایا کہ یہ غلط بات ہے ، مجد کسی کی جا گیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا فرمایا کہ یہ غلط بات ہے ، مجد کسی کی جا گیر نہیں ہوتی اور اس کے اندر گھر کا پرنالہ گرنا ٹھیک نہیں ہے ، یہ کہ کرآ پ نے وہ پرنالہ تو ڈ دیا۔

### میری پیٹے پر کھڑے ہوکر پرنالہ لگاؤ

اس کے بعد حضرت عباس رضی اللّٰہ تعالیٰ عنہ تشریف لانے اور یو جھا کہ امیرالمؤمنین! آ پ نے یہ پر نالہ کیوں تو زا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ محد نبوی وقف ہے اور اللہ تعالیٰ کا گھرے اور پیریزالہ تمہارے ذاتی لھر کا ہے،اس کا مجد میں گرنے کا کیا سوال پیدا ہوتا ہے؟ یہ پرنالدلگا نا جائز نہیں تھا، اس لنے میں نے تو ز دیا۔حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ امیرالمؤمنین! آ ب کومعلوم نہیں ہے کہ یہ برنالہ میں نے رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگایا تھا،حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت ہے لگائے ہوئے پر نالے کو آپ نے تو ژویا؟ مین کر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنه سنائے میں آ گئے اور یو جیما اے عماس! کیا واقعی حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے اجاز ت دی تھی؟ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں! حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی تھی، حصرت عمر فاروق رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ میں تہمارے سامنے باتھ جوڑتا ہوں کہ خدا کے لئے یہ کرو کہ میں ابھی یباں جھک کر کھڑا ہوتا ہوں اور تم میری پیٹھ پر کھڑ ہے ہوکر ابھی ای برنالے کو درست کرو۔ حضرت عیاس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کہ آپ رہے دیں، آپ نے اجازت دیدی، بات ختم ہوگئ، میں برنالے کو لگوالوں گا۔حضرت ممرضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ مجھے اس وفت تک جیمن نہیں آئے گا جب تک کہ کوئی شخص میری کمریر کھڑے ہوکر اس پر نالے کو شدلگا

دے، اس لئے کدائن خطاب کی بے جال کیسے ہوئی کداس نے رسول الشطلی اللہ علیہ وسلم کے اجازت ویئے ہوئے پرنالے میں تصرف کیا اور اس کو تو ڑویا۔

چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی کمر پر سوار کرکے اس پرنالے کو درست کرایا۔

#### ابيا كيون كيا؟

ایسا کیوں کیا؟ بیاس لئے کیا تا کہ دل میں یہ خیال نہ آجائے کہ اب میں حاکم بن گیا ہوں اور میرانظم چلنا ہے، اب میں فرعون بن گیا ہوں جو چاہوں کروں، اس لئے اس ممل کے ذریعیاس خیال کوختم فر مایا اور اپنفس کی اصلاح فرمائی۔ بہرحال ہر لمحدان کو اس بات کی فکر تھی کہ ہمارے اخلاق درست ہوں۔

#### حضرت ابو ہر ریڈ اورنفس کی اصلاح

حفرت ابوہرمرۃ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جومشہور سحائی ہیں اور بے شار احادیث رسول اللہ سلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کی ہیں، پڑھنے پڑھانے والے سے، صوفی منش بزرگ تھے۔ ایک مرتبہ ان کو بحرین کا گورنر بنا دیا گیا، اب دن میں یہ وہاں کا انتظام کرتے اور شام کوروزانہ یہ معمول تھا کہ سر پر لکڑ یوں کا گھر سر پر رکھتے اور بچ بازار ہے گزرتے اور لکڑیاں بیچتے۔ کی نے ان سے بو چھا کہ یہ کام کیوں کر دے ہیں؟ انہوں نے فرمایا کہ میرانفس بڑا شریر ہے، مجھے اندیشر ہتا ہے کہ واکم بنے کی وجہ ہے کہیں میرے دل میں تکبرنہ آجائے، لہذا اندیشر ہتا ہے کہ حاکم بنے کی وجہ ہے کہیں میرے دل میں تکبرنہ آجائے، لہذا

### میں اپنے نفس کوا بی حقیقت بار بار دکھا تا رہتا ہوں کہ تیری حقیقت یہ ہے۔ ہمارا حال

اصلاح كرنے اور اين اخلاق كو يا كيزہ بنانے اور اينے ول سے تكبر، حد، بغض، عدادت اورنفرت ختم کرنے کے لئے بڑی محنت اور مجاہدے کئے، مہی كام صوفيا ، كرام كرات بي ، جولوگ ان كے ياس اين اصلاح كے لئے آتے ہیں، بید حضرات صوفیا ، کرام ان کے اخلاق کی تکرانی کرتے ہیں۔ لیکن ہمارا حال یہ ہے کہ ہمیں ہمی بی خیال بھی نہیں آتا کہ جارے اندر کھے خرابی ہے یا کوئی عیب ہے یا ہمارے اخلاق خراب میں یا ہمارے اندر تکبر پیدا ہور ہا ہے، خود پندی آ رای ہے، ریا کاری پیدا ہور ہی ہے، نام ونمور پیدا ہور ہا ہے یا دنیا کی مجت ول میں بیندری ہے،ان باتوں کا خیال شاذ ونادر بی کسی کوآتا ہوگا، بلکہ صبح ہے شام تک زندگی کے اوقات گزررہے میں اور ان برائیوں کے ہونے اور نہ ہونے کی کوئی پر وانہیں ہے۔ یہ برائیاں ایس میں کہانسان کوخود پیتانہیں چانا كەمىرے اندر يە برائى ب، چنانچە تكبركرنے والے كوخود يەمعلومنېيى ہوتا کہ میں تکبر کر رہا ہوں ، تکبر کرنے والے سے اگر یو چھا جائے کہ تم تکبر کرتے ہو؟ وہ کہے گا کہ میں تو تکبر نہیں کرتا ، کوئی متکبر بینہیں کہے گا کہ میں متکبر ہوں یا كوئى حسد كرنے وال ينبيس كيے كا كه ميس حسد كرتا ہوں، حالا تكداس كے ول میں تکبراور حسد نجرا : دا ہے۔

### سی معالج کی ضرورت

اور بیرُایاں ایک ہیں جوانسان کے اخلاق کو تباہ کر دیتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں اور برباد کر دیتی ہیں ، اس لئے کی معالج کی ضرورت ہوتی ہے جواس بات کو پہچانتا ہو کہ یہ بیاری اس کے اندر ہے یانہیں؟ اگر ہے تو اس کا علاج کر ہے۔ اس کا نام "نقسوف" اور پیری مریدی ہے اور "نقسوف" کی اصل حقیقت یہی ہے، چنانچہ قرآن کریم نے فرمایا:

يَا يُهَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا اتَقُوا اللَّهَ وَكُوْنُوا مَعَ الصَّدِقِيُنَ . (مورة الترب آيت ١١٩)

اے ایمان والو! اللہ ہے ڈرو اور تقوی اختیار کرد اور تقوی اختیار کرنے کا
آسان طریقہ سے کہ جو حقی لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کرو۔ جب تم ان کی
صحبت اختیار کرو کے تو ان کا رنگ ڈھنگ تمہارے اندر منتقل ہوگا، ان کا مزائ
تہاری طرف منتقل ہوگا اور جب تمہارے اندر کوئی بیاری پیدا ہوگی تو وہ بہچان
لیس کے اور بہچان لینے کے بعد وہ تمہاری بیاری کا علاج کریں کے اور تمہاری
اصلاح کریں گے۔ اخلاق کو پاکیزہ بنانے اور اپنی اصلاح کرنے کا یہی طریقہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کرآج تک چلا آرہا ہے۔

### اخلاق کو پا کیزہ بنانے کا آ سان راستہ

مبرطال! قرآن كريم كاس تهم كمطابق كى الله والى سے جوعلم معلى مطابق كى الله والے سے جوعلم معلى مركفتا ہواور بقاہر تنبع سنت ہواور خود اس نے اپنی

اصلاح کمی بزرگ ہے کرائی ہو، اس ہے رجوع کرنا اور پھراس کی بتائی ہوئی بدایات پڑمل کرنا، اخلاق کو یا کیزہ بنانے کا آسان راستہ ہے۔

### بیساده دل بندے کدھرجا کیں

آج لوگ بیاشکال کرتے ہیں کہ ہم اپنی اصلاح کے لئے کس کے پاس جائیں؟ کوئی مصلح نظر ہی نہیں آتا، پہلے زمانے میں بڑے بڑے بڑے بزرگ اور بڑے بڑے مشائخ ہوا کرتے تھے، جیسے حضرت شیخ عبدالقادر جیلائی، حضرت جنید بغدادی، حضرت علامہ شبلی اور حضرت معروف کرخی رجھم اللہ تعالی، اب میہ حضرات تو موجودنہیں

> ے خداوندا! یہ تیرے سادہ دل بندے کدهر جائیں که درولینی بھی عیاری ہے سلطانی بھی عیاری ہے

لہٰذا جب کوئی مصلح نہیں ہے تو اب ہماری چھٹی، ہم جو چاہیں کریں، کسی کے پاس جانے کی ضرورت ہی کیا ہے۔

# مصلح قیامت تک باقی رہیں گے

میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمة الله علیه فرمایا کرتے ہے کہ بید کرتے ہے کہ جب کرتے ہے کہ بید ہوان کا بہت بڑا دھوکہ ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ جب قرآن کریم نے یہ کہہ دیا کہ الله والول کی صحبت اختیار کرو، تو یہ محم صرف حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک کے لئے نہیں ہے بلکہ یہ تھم قیامت تک

177

کے لئے ہے، لہذا ای آیت میں یہ خوشخری بھی ہے کہ قیامت تک اللہ والے باتی رہیں گے، صرف تلاش کرنے کی ضرورت ہے۔

#### ہر چیز میں ملاوٹ

میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فر مایا کرتے تھے کہ آج کل ملاوث کا ذمانہ ہے، ہر چیز ہیں ملاوٹ ہے، گندم ہیں ملاوٹ، گئی ہیں ملاوث، دودھ ہیں ملاوٹ، کوئی چیز اصلی نہیں ہتی، لیکن اس ملاوٹ کی وجہ ہے کیا ہم نے یہ فیصلہ کرلیا کہ چونکہ فلال چیز ہیں ملاوٹ ہے، اس لئے فلال چیز نہیں کھا تھیں گے، مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے مثلاً گئی اور تیل استعال نہیں کریں گے بلکہ گر لیس استعال کریں گے، ایسانہیں کرتے، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور ہیں بلکہ گر لیس استعال کریں گے، ایسانہیں کرتے، بلکہ ہم اس ملاوٹ کے دور ہیں بھی تلاش اور جبتو کرتے ہیں کہ کہاں پر تیل اچھا ملتا ہے، کہاں کرتے ہیں۔ تو فر مایا کرتے ہیے کہ جب ہر چیز ہیں ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو جب ہر چیز ہیں ملاوٹ ہے، لیکن کوئی جبتو کرنے والا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کوضیح جگہ پر پہنچا دیتے ہیں، آج بھی اصلاح کرنے والے ختم نہیں ہوئے۔

### جيسى روح ويسے فرشتے

دومری بات یہ ہے کہ اگر آپ آج کے دور میں یہ تلاش کریں گے کہ مجھے تو اصلاح کرانے کے لئے جنید بغدادی جائیں، مجھے تو شخ عبدالقادر جیلانی جائیس تو یہ تمافت ہے، کیونکہ اصول یہ ہے کہ جیسی روح و یسے فرشتے، جیسے تم ہو، ای معیار کے تہارے مسلح بھی ہوں گے۔ لہذا آئ پُرانے دور کے معیار کا مصلح تو نہیں ملے گا، لیکن ایسا مسلح ضرور مل جائے گا جو تہاری اصلاح کے لئے کافی ہو جائے گا، اس لئے کسی اللہ والے کو تلاش کرواور اس تک چینچنے کی کوشش کرواور اپ تک چینچنے کی کوشش کرواور اپ عالات کی اصلاح کی فکر کرو، اللہ تعالی انشاء اللہ ضرور مدوفر ما کیں گے۔

خلاصه

خلاصہ بید نُظا کہ قرآ ان کریم نے اس آیت میں ہمیں اخلاق کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا حکم دیا ہے۔ اخلاق سے مراد ہے باطن کے اعمال اور ان کو پاکیزہ بنانے کا بہترین اور آسان راستہ اللہ والوں کی تعجت اختیار کر واور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی والوں کو تلاش کرواور ان کی صحبت اختیار کرواور اپنی اصلاح ان ہے کرانے کی کوشش کرو، پھر اللہ تعالیٰ مدوفر ما کیں گے۔ اللہ تعالیٰ جھے بھی اور آپ کو بھی اس پرعمل کرنے کی تو فیتی عطافر مائے آمین۔

وَ آخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيُنَ مِهِهِ مقام خطاب: جامع مجدبیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

املاحی خطبات : جلد نمبر، ۱۵

### بِسُمِ اللهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# نكاح جنسى تسكين كا جائز ذريعه

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِيهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعُدُ! فَأَعُودُ بَاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسم اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلا تِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمُ خَفِظُوُنَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ

أَوْمَامَلَكَتُ أَيُمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيَّكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (مورة المؤمون: ١٨٠)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله رب العلمين

تمهيد

بررگانِ محتر م و برادران عزیز! یه سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات بیل جو
یس نے آپ کے سائے تلاوت کی جیں، ان آیات جی اللہ تعالیٰ نے ان
مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی جی جن کو فلاح نصیب ہوگی۔ دوسرے الفاظ
یس یوں کہا جا سکتا ہے کہ ایک مؤمن کی فلاح کا دارومداران صفات پر ہے جو
ان آیات جی بیان کی گئی جیں، الہذا برموشن کو بیصفات حاصل کرنے کی فکراور
کوشش کرنی چاہئے۔ ان صفات میں سے تین صفات کا بیان پچھلے جمعوں میں
متفرق طور پر ہوا ہے، نمبر ایک: نماز میں خشوع اختیار کرنا، نمبردو: لغو باتوں
سے پر بیز کرنا، تمبر تین زکو ہ اوا کرنا اور اپنا اظلاق کو درست کرنا۔ ان تین کا
بیان الحمد للہ بھقدرضرورت ہو چکا ہے۔

جوستقى صفت

چوتھی صفت قرآن کریم نے یہ بیان فر مائی کہ فلاح یافتہ مؤمن وہ ہیں جوایی شرمگا ہوں کی حفاظت کرتے ہیں، سوائے اپنی ہویوں اور سوائے کنیزوں

کے کہ ان کے ذریعہ اگر لوگ اپنی خواہش پوری کریں تو ان پر کوئی ملامت نہیں اور جولوگ ان کے علاوہ کمی اور طریقے ہے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا چاہیں تو وہ حدے گزرنے والے ہیں اور اپنی جان پرظلم کرنے والے ہیں۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔

### جنسی جذبہ فطری ہے

اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک بہت اہم مسلے کی طرف تمام مسلمانوں
کو توجہ دلائی ہے، وہ مسلکہ ''انسان کی جنسی خواہش کی تسکین'' کا مسلہ ہے۔اللہ
تعالیٰ نے ہرانسان کو اس طرح پیدا فر مایا کہ ہرانسان میں ایک جنسی جذبہ موجود
ہے اور بیجنسی جذبہ انسان کی فطرت کے اندر داخل ہے۔ یعنی ہرانسان کو اپنی
مخالف سمت یعنی عورت کی طرف رغبت ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اپنی جنسی
خواہش کی تسکین کا جذبہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے۔

#### دوحلال راستے

اللہ تعالی نے اس جذبے پر کوئی پابندی اور قدغن نہیں لگائی، لیکن اس
کے لئے دورائے قرآن کریم نے بیان فرمائے کہ بیددورائے تو حلال ہیں اور
ان دو کے علاوہ جنسی خواہش پوری کرنے کے سارے رائے حرام ہیں اورایک
مؤمن کے لئے واجب ہے کہ وہ ان ہے پر ہیز کرے۔ دو علال راستوں میں
سے ایک تو نکاح کا رائے کہ انسان نکاح کرکے اپنی بیوی کے ذریعہ جنسی
خواہش کی تسکین کرے، یہی رائے اس کے لئے علال ہے بلکہ باعث اجرو

تواب بھی ہے۔ دوسرا راستہ یہ ہے کہ کی زمانے بیل کنیزیں ہوا کرتی تھیں جن کو بائدی اور لونڈی بھی کہا جاتا ہے، پہلے زمانے بیل جنگ کے دوران جولوگ قیدی ہو جاتے تھے تو ان کے مردول کو غلام اور عور توں کو کنیز اور بائدی بنالیا جاتا تھا۔ حضورا قد س ملی اللہ علیہ وسلم جب و نیا بیس تشریف لائے تو ساری و نیا بیس بیطریقہ جاری تھا اور آپ کے بعد بھی صدیوں تک چاری رہا، ان کنیزول کو اللہ تعالیٰ نے ان کے آ قادُل کے لئے طلال کر دیا تھا، بشر طیکہ وہ کنیز مسلمان ہویا الل کتاب بیس ہے ہو۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ جنسی خواہش پوری کرنے کے یہ دو طریقے تو طلال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی شکیل کے لئے جو یہ دو طریقے تو طلال ہیں، ان کے علاوہ انسان جنسی خواہش کی شکیل کے لئے جو سے دو طریقے افتیار کرے وہ حد سے گزر نے دالا ہے اور اپنائس کی خوالا ہے۔ اور جو ان طریقوں کو اختیار کرے وہ حد سے گزر نے دالا ہے اور اپنائس پرظلم کرنے والا ہے۔

### اسلام كا اعتدال

الله تعالی نے جو دین عطا فرمایا ہے، اس کی ہر چیز میں اعتدال اور توان کو مدنظر رکھا ہے، ایک طرف انسان کی ایک فطری خواہش ہے اور کوئی انسان اس خواہش ہے مشتی نہیں ہے، کوئی بڑے ہے بڑا پیغیر، بڑے ہے بڑا برگ ، بڑے ہے بڑا ولی، اس خواہش ہے مشتی نہیں، ہرایک کے دل میں یہ خواہش پائی جاتی ہے، کوئکہ الله تبارک و تعالی نے اس انسانی خواہش کونسل خواہش کونسل انسانی کی بڑھور کی کا ذریعہ بنایا ہے کہ انسان کی نسل ای خواہش کے نتیج میں بڑھتی ہے، لہذا یہ خواہش فطری ہے اور جب یہ خواہش فطری ہے تو شریعت نے بڑھیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے، یو نہیں کہا کہ یہ جنسی جذبہ خراب ہے، یا گندہ ہے، یا ناپاک ہے، یا حرام ہے،

اس جذبہ کو حرام قرار نہیں دیا، البتہ اس جذبہ کو تسکین دینے کے لئے ایک جائز راستہ مقرر کر دیا، اس جائز راہے ہے اس جذبے کی جتنی تسکین چاہو کرو، وہ تہارے لئے طال ہے، لیکن اس کے علاوہ جو راہتے ہیں، وہ چونکہ دنیا ہیں فساد پھیلائے والے ہیں، وہ اٹسان کو اٹسانیت کے جامے سے نکال دینے والے ہیں، اور حیوانیت کے راہتے ہیں، اس لئے شریعت نے ان پر یابندی

عا کد کر دی ہے، ان کو ناجا کز قرار دیا ہے اسلام میں بیاعتدال اور توازن ہے۔

#### عيسائيت اور ربهانيت

''عیسائیت'' اکو آب دیکھیں تو بینظر آئے گا کہ عیسائی ندہب میں را ہبوں اور تارک الد نیا لوگوں کا ایک نظام مشہور ہے جس کو'' رہا نہیت'' کہ جاتا ہے، عیسائی راہبوں کا کہنا ہے تھا کہ اگر اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے اور الله تعالیٰ کی رضامندی اور خوشنودی حاصل کرنی ہے تو اس کا اس کے علاوہ کوئی راستنہیں ہے کہ دنیا کی ساری لذتوں کو چھوڑ دواوران کو خیر باد کہدو، جب تک ونیا کی ساری لذتیں نہیں جھوڑ و گے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا لہٰذا اگر کھانا کھانا ہے تو بس بقدر ضرورت روکھا بھیکا اور بدمزہ کھانا کھاؤ، مزے کی خاطر اور لذت کی خاطر کوئی احما کھانا مت کھاؤ، اور اگر کھانے میں لذت عاصل کرو گے تو مچر اللہ تعالیٰ نہیں <sup>م</sup>ل کتے ، ای طرح تنہیں اس جنسی خوا ہش کو بھی دہانا پڑے گا، اگر جنسی خواہش کی تکیل کے لئے نکاح کا رات اختیار کرو کے تو پھراللہ تعالیٰ کا قرب حاصل نہیں ہوگا ، اللہ تعالیٰ اس وقت تک راضی نہیں ہول گے جب تک تم شادی کونہیں چھوڑ و گے، بیوی بچوں کونہیں چھوڑ و کے اور دنیا کے سارے کارد بار کونہیں جھوڑ و گے، چنا نچہ انہوں نے خانقا ہیں بنا کیں، ان خانقا ہوں میں راہوں کی کھیپ کی کھیپ آ کرمقیم ہوئی اور ان کا وعویٰ یہ تھا کہ ہم دنیا کوچھوڑ کر آئے ہیں۔

### عيسائی را ہبہ عورتیں

آپ نے عیسائی ''ئن'' کا نام سنا ہوگا،''ئن'' وہ عورتیں ہوتی تھیں جول نے اپنی زندگی خانقاہ کے لئے وقف کر ویتی تھیں اور شادی ہے کنارہ کشی اختیار کرلیتی تھیں کہ ساری عمر وہ شادی نہیں کریں گی۔ ایک طرف' 'راہب' مرد ہیں جنہوں نے یہ تتم کھا رکھی ہے کہ وہ شادی نہیں کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے اور کیونکہ اگر شادی کریں گے تو اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، دوسری طرف'' نُن'' خواتین ہیں جنہوں نے تتم کھائی ہے کہ شادی نہیں کریں گی، کیونکہ شادی کرنے سے اللہ تعالی ناراض ہو جا کیں گے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جب تک نفس کونہیں کی اللہ تعالی ابنا قرب عطا کی جب سے اور جب تک خواہشات کونہیں دبا کیں گے، اللہ تعالی ابنا قرب عطا نہیں کریں گے۔ ایسائیت بیل یہ نظام جاری تھا۔

# بہ فطرت سے بغاوت تھی

لیکن بے نظام فطرت سے بغاوت کا نظام تھا، جب اللہ تعالیٰ نے انسان کے اندرجنسی جذبہ رکھا ہے اور کوئی انسان اس جذبے سے مشتیٰ نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بید کیسے میں کہ جذبہ تو رکھ دیں اور اس کی تسکیس کا کوئی طال اور جائز راستہ نہ بتا کیں۔ بیہ بات اللہ تعالیٰ کی رحمت اور ان کی حکمت سے بعید

ہے۔ چنانچے فطرت سے بغاوت کا انجام میہ ہوا کہ وہ عیسائی خان ہیں جن میں راہب مرداور نن عور تیں رہتی تھیں رفتہ رفتہ یہ خانقا ہیں فات کے اڈے بن گئے ، اس لئے کہ وہ مرداور عور تیں انسان اور بشر تھے، ان کے دل میں جنسی خواہش کا جذبہ بیدا ہوتا لازم تھا۔ اس جذبے کو پورا کرنے کے لئے شیطان نے ان کو رائے تُجمائے۔

#### شیطان کی پہلی حاِل

چٹانچے شیطان نے ان کو بیراست مجھایا کہ اپنے نفس کو جتنا کیلو گے اور جتنا اپنے نفس پر ضبط کرو گے اثنا ہی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل ہوگی، اور جب خواہش بہت زیادہ شدید ہورہی ہواس وقت میں اس نفس کو کیلو کے تو اللہ تعالیٰ بہت راضی اور خوش ہول گے، لہٰذا ایسا کریں کہ راہب مرد اور راہب عورت دونوں ایک کمرے میں رہیں۔ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ ایک کمرے میں رہنے کے نتیج میں خواہش زیادہ الجرے گی، اور اس کو زیادہ تحق ہوں گے، چنا پڑے گا، اور زیادہ تحق کے دیا کہ کرے میں رہنا شروع ہوگئے۔

مرے میں رہنا شروع ہوگئے۔

مرے میں رہنا شروع ہوگئے۔

# شیطان کی دوسری چال

اس کے بعد شیطان نے یہ جھایا کہ ابھی اور زیادہ نفس کو کیلنے کی ضرورت ہے لہذا راہب مرداور راہب عورت ایک جیار یائی پرسوئیں، اس کے بیتیج میں جب خواہش زیادہ بیدا ہوں تو ان کو د بائیں اور کیلیں تو اللہ تعالیٰ اس

ے اور زیادہ خوش اور راضی ہول گے۔ چنانچہ جب ایک ساتھ چار پائی پر سوئے تو نیتیج ظاہر ہے اس کے نیتیج میں بالآخر یہ ساری خانقا ہیں فحاشی کے اوے بن گئے، عام زندگی میں اتن برکاری نہیں تھی جتنی بدکاری ان راہوں کی

غانقا ہوں میں پیدا ہوئی۔ بیرسب فطرت سے بغاوت کا نتیجہ تھا۔

نكاح كرنا آسان كرديا

اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو وین عطا فرمایا اس میں اس انسانی فطرت کی رعایت رکھی گئی ہے۔ چونکہ یہ جنسی خواہش انسان کی فطرت کا ایک جذبہ ہے لہذا اس تسکین کا ایک حلال راستہ ہونا چاہئے۔ اور وہ حلال راستہ نکاح" ہے، پھر اس نکاح کوشر بعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی بنی خرج نہیں ہے، پھر اس نکاح کوشر بعت نے اتنا آسان کر دیا کہ اس میں کوئی پائی چے کا خرج نہیں ہے، کسی تقریب کی ضرورت نہیں ہے، یہاں تک کہ مجد جانا اور کسی سے نکاح پڑھوانا بھی شرط ہے۔ بلکہ نکاح کے لئے بس اتنی شرط ہے کہ میاں بیوی اور دو گواہ ول کے اندر موجود ہوں، اور اس مجلس میں دو گواہوں کے میا مین دو گواہوں کے میا مین کرکا ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا اور لڑکا جواب میں ہے کہ کہ میں نے تم سے نکاح کیا کہ میں نے تول کیا ، بس نکاح ہوگیا۔

### عيسائي ندبب مين نكاح كي مشكلات

جبکہ عیسائیوں کے میہاں'' کلیسا'' کے باہر نکاح کرنامکن نہیں، لہذا اگر دومردعورت دو گواہوں کی موجودگی میں ایجاب وقبول کرلیں تو عیسائی نمہب میں وہ نکاح نہیں ہوگا، بلکہ عیسائی ندہب میں نکاح اس وقت منعقد ہوگا جب
مرد وعورت کلیسا میں جا کیں اور وہال کے پادری کی خوشامد کریں اور اس پادری
کوفیس اوا کریں، وہ پادری اپنی فیس وصول کرنے کے بعد نکاح پڑھنے کے
لئے خاص وقت مقرر کرے گا اس وقت میں جب پادری نکاح پڑھائے گا تب
نکاح منعقد ہوگا ور نہ نکاح نہیں ہوسکتا۔ شریعت اسلام نے الیی کوئی پابندی نہیں
نگائی کہ نکاح کمی اور سے پڑھوایا جائے بلکہ دو مرد وعورت دو گواہول کے
سامنے ایجاب وقبول کرلیں اور مہر مقرر کرلیں بس نکاح منعقد ہوگیا۔

خطبه واجب نهيس

البت سنت بیہ کہ نکاح سے پہلے خطبہ پڑھ لیا جائے اگر شوہر پڑھ سکتا ہے تو وہ خود خطبہ پڑھ سے ہی کی فرورت نہیں، لیکن عام طور پر شوہر کو خطبہ نہیں آتا اس لئے قاضی صاحب کو بلا کر خطبہ پڑھوایا جاتا ہے اور اس کے ذریعہ ایجاب وقبول کرایا جاتا ہے، تا کہ سنت کے مطابق نکاح ہوجائے، ورنہ اسلام میں نہ خطبہ بڑھنا شرط ہے نہ میجد میں جانا شرط ہے، نہ کی قاضی سے نکاح پڑھوانا شرط ہے۔ اللہ تعالی نے اس نکاح کو اتنا آسان کر دیا تا کہ انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو آج انسان کی فطری خواہش غلط راستے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو آج انسان کی فطری خواہش فلط راستے تلاش نہ کرے اور جب فطری خواہش پیدا ہو آج انسان کی فطری خواہش بیدا ہو آج انسان کے پاس اس جواہش کو پورا کرنے کے لئے طال راستہ موجود ہو۔ شاوی کی وعذا ب بنالیا

آج ہم نے نکاح کومعاشرے میں ایک طومار بنالیا ہے، شادی کو ایک عذاب بنالیا ہے، آج کوئی شخص اس وقت تک نشادی نہیں کرسکتا جب تک اس کے پاس بزاروں لاکھوں روپے موجود شہوں، کیونکہ اس کوتقریب کے لئے پیسے چاہئیں، مثلّیٰ کی رسم کے لئے پیسے چاہئیں، مثلّیٰ کی رسم کے لئے پیسے چاہئیں، مثلّیٰ کی رسم کے لئے پیسے چاہئیں اور ان تمام کا موں میں استے آ دمی بلانا ضروری ہے اور شادی کے لئے اتنا زیور چاہئے استے کپڑے چاہئیں، ولیمہ کی دعوت ہونی چاہئے، اس طرح نکاح میں رسم و رواج نے بڑار طور مار بنا دیئے ہیں، جس نے نکاح کو ایک عذاب بنا دیا ہے، جبکہ شریعت میں اس طرح کی کوئی پابندی نہیں۔

#### حضرت عبدالرحمٰن بنعوف اورشادي

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مضہور صحابی حضرت عبدالرجین بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ جوعشرہ میں سے ہیں، اور سابقین اولین جو بالکل ابتداء اسلام میں بی اسلام لے آئے بیان میں ہے ہیں۔ اور ان وی خوش نصیب لوگوں میں ہے ہیں جن کورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوشخبری سنائی کہ یہ جنت میں جا کیں گے۔ یہ جرت کے بعد مدینہ منورہ آگئے ایک ون یہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے محبد نبوی میں نماز پڑھنے کے لئے آئے اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے بہ حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے ان سے پوچھا کہ بی تنہار ہے کیشرے یہ وئی زردرنگ کی خوشبوگی ہوئی زردرنگ کی خوشبوگی ہوئی خور روز رکگ کی خوشبوگی ہوئی ہوئی نے ان سے پوچھا کہ بی تنہار ہے کیشرے یہ زردرنگ کیے ناتوں ہے انہوں نے کہا کہ یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! میں خوشبو لگائی تھی۔ یہاں خوشبو لگائی تھی۔ یہاں خوشبو لگائی تھی۔ یہاں خوشبو کا نئان ہے۔ اب و کیھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبو کا نشان ہے۔ اب و کیھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبو کا نشان ہے۔ اب و کیھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبو کا نشان ہے۔ اب و کیھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور خوشبو کا نشان ہے۔ اب و کیھے کہ نکاح کرلیا اور اس نکاح کی تقریب میں حضور

اقد س صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا تک نہیں اور حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان ہے کوئی شکایت نہیں کی کہ واہ بھائی! تم نے اکیلے اکیلے اکیلے نکاح کرلیا، ہمیں بلایا بھی نہیں، کیوں؟ اس لئے کہ بیہ ساری شرطیں اور قیدیں جو ہم نے لگا رکھی ہیں کہ جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے جا کیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے ہیں جب تک شامیانہ نہ لگایا جائے جب تک ہزار آ دمی نہ بلائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور جب تک ہال بک نہ کرایا جائے اس وقت تک شادی نہیں ہوگی، اسلام میں اور حضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تضور نہیں تھا، تا کہ مضور اقدی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان چیزوں کا تضور نہیں تھا، تا کہ نکاح کو اثنا آ سان کر دیا جائے کہ انسان جنسی خواہش کی تسکیلین کے لئے غلط رائے تلاش نہ کرے۔

#### حضرت جابر رضى الله عنداور نكاح

ایک اور انصاری صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور اقد س صلی
اللہ علیہ وسلم کے بے حد چہتے صحابی اور لاڈ لے صحابی ہے۔ انہوں نے ایک
مرتبہ حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم سے برسیل تذکرہ ذکر کر دیا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! بین نے نکاح کر لیا ہے، آپ علیہ نے نوچھا کہ تم نے کی
کنواری سے نکاح کیا یا بعدہ سے نکاح کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم! میری چھوٹی چھوٹی لا بہیں ہیں۔ ان کو ایسی عورت کی
ضرورت تھی جو بچھدار ہو، اور ان کی تربیت بھی کر سکے اب اگر بین کسی کنواری
سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھے بھال نہ کر کتی، اس لئے بین نے ایک بیوہ
سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھے بھال نہ کر کتی، اس لئے بین نے ایک بیوہ
سے نکاح کرتا تو وہ ان کی پوری دکھے بھال نہ کر کتی، اس لئے بین نے ایک بیوہ
سے نکاح کیا ہے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ
تہارے نکاح بیں برت دے۔

یہاں بھی نہ تو حضور اقد سلی اللہ تعالیٰ عند نے حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا، اور نہ بی حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم کے بلایا، اور نہ بی حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے بارے بیں اسلام کا یہ مزاج تھا جو حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور عزاج تھا جو حضور اقد سلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ آج نے ہندؤں اور غیر مسلموں کے ساتھ رہنے کے نتیج بیں ایخ نکاح اور شادی بیل اتی رسیس بڑھائی ہیں کہ وہ نکا آ ایک عذاب بن کررہ گیا ہے اور ایک عام آدی کے لئے نکاح کرنا بڑا مشکل ہوئیا ہے۔ بہر حال! شریعت نے نکاح کا راستہ آسان کر دیا کہ اس طرح نکاح، کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز دیا کہ اس طرح نکاح، کرلو اور اس نکاح کے ذریعے اپنی جنسی خواہش جائز فرایعہ ہے۔ بہر حال کے خریعے اپنی جنسی خواہش جائز فرایعہ ہے۔ اللہ کی وعوت نہیں دی کہ تم نکاح کو فرایعہ کے فرایعہ کی دعوت نہیں دی کہ تم نکاح کو فرایعہ کی دیا تھی وری کہ تم نکاح کو فرایعہ کی دیا تھی وری کرلو۔ اسلام نے رہانیت کی دعوت نہیں دی کہ تم نکاح کو فرایعہ کی الکل چھوڑ دو۔

#### جائز تعلقات يراجر وثواب

پھر نہ صرف یہ کہ نکاح کی اجازت دی بلکہ یہ بھی فرمایا کہ میاں ہوی کے درمیان جو باجمی تعلقات ہوتے ہیں وہ نہ صرف جائز ہیں بلکہ وہ تعلقات اور اب کا ذریعہ ہیں۔ ایک مرتبہ ایک صحافی نے حضورا قدس سلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم اپنی ہوی کے ساتھ جو از دوا بی تعلق قائم کرتے ہیں وہ تو ہم اپنی ذاتی لذت حاصل کرنے کی خاطر کرتے ہیں۔ اس میں ثواب کیوں دیا جاتا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگرتم میہ لذت حرام طریقے ہے حاصل کرتے تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ صحابہ کرام شے فرمایا کہ جینک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ کہ جینک گناہ ہوتا، آپ نے فرمایا کہ جب تم حرام طریقے کو چھوڑ دیا اور اللہ

تعالی کے حکم پر طال طریقہ اختیار کر رہے ہو، تو اللہ تعالی تہیں اس طال طریقہ بنتا ہے۔ طریقے پر تواب عطافر ماتے ہیں، اور یکل تبارے لئے اجر کا سب بنتا ہے۔ فکاح میں تا خیر مت کرو

اور پھراس حلال طریقے میں اللہ تعالیٰ نے اتنی آزادی ویدی کہ میاں بوی براس بارے میں اوقات کی کوئی یابندی نہیں، مقدار کی اور عدو کی کوئی یا بندی نہیں اور طریقوں کی بھی کوئی خاص یا بندی نہیں ، اس طرح ہے اس میں آزادی دیدی تاکه انسان ناجائز رائے تلاش ندکرے۔ ای لئے حدیث شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فریایا کہ اگر تمہارے ماس تمہاری لاکی کا رشتہ آئے اور ایے لاکا کا رشتہ آئے جو تہمیں پیند ہو، تمہیں ظامری اعتبار سے بھی اور دین کے اعتبار سے بھی اچھا لگتا ہو، اور تمہارا كفو بھی لگنا ہوتو اس رشتے کو قبول کرلواور پھر فر مایا کہ اگرتم ایبانہیں کرو گے تو زین میں بڑا فتنہ اور فساد کھیلے گا۔ چنانچہ وہ فتنہ اس طرح پھیل رہا ہے کہ گھر میں لڑ کیال رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی میں اور رشتے بھی موجود ہیں،لیکن جہیز كا انظار ہے اور اس بات كا انظار ہے كہ باب كے ياس لاكھوں رويے آ جا ٹیمی تو مچروہ اپنی بٹی کی شادی کر کے ان کو رخصت کرے لیکن وہ لڑ کیاں بھی تو انسان ہیں، ان کے دلوں میں بھی جذبات ہیں، ان کے دلوں میں بھی خواہشات ہیں۔ جب وہ خواہشات جائز طریقے سے بوری تہیں ہول کی تو شیطان ان کو ناجائز طریقے کی طرف لے جائے گا، اور اس ہے فتنہ و نساد تھیلے گا۔ معاشرے کے اندر آج و کی لیج کہ رسول الشصلی اللہ علیہ وسلم کے اس

ارشاد ہے روگردانی کے نتیج میں کیسا فتنداور فساد پھیلا ہوا ہے۔

#### ان کے علاوہ سب حرام راستے ہیں

بہر حال! شریعت نے ایک طرف اس خواہش کی تسکین کا جائز طریقہ بتا دیا اور دوسری طرف یہ کہدیا کہ اس کے علاوہ جورائے ہیں وہ انسان کو جائی کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی طرف لے جانے والے ہیں ان کی طرف ہے جو اور جو لوگ اپنی صد ہے بچو اور جو لوگ ان راستوں کی طرف جا کیں گے وہ لوگ اپنی صد ہے گزرنے والے ہیں اور عذاب کو دعوت دینے والے ہیں۔ ای لئے قرآن کر کیم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کریم نے فرمایا کہ جو لوگ اپنی شرم گا ہوں کی حفاظت کریں یعنی عفت وعصمت کی زندگی گزاری اور جنسی خواہش کو پورا کرنے کے جو حلال طریقے ہیں صرف کی زندگی گزاری ان پر کسل کے بغیر ان کو نہ و نیا ہیں فلاح حاصل ہو عتی ہے اور ان پر اکتفا کریں ان پر کسل کے بغیر ان کو نہ و نیا ہیں فلاح حاصل ہو عتی ہے اور ان کرت میں فلاح حاصل ہو عتی ہے۔

#### اختام

اب ویکھنا ہے ہے کہ اس عفت اور عصمت کو حاصل کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ اور اس کے لئے قر آن وسمت نے کیا تفصیلی احکام عطا فرمائے ہیں، یہ ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگی رہی تو ایک مستقل موضوع ہے، اب وقت ختم ہو چکا ہے انشاء اللہ اگر زندگی رہی تو ایک جمعہ کو اس کی تفصیل عرض کروں گا، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے عفت وعصمت کی دولت عطا فرمائے، اپنی رضا کے مطابق زندگی گڑارنے کی تو فیتی عطا فرمائے۔ آ بین ر

وَآخِرُ ذَّرُانَا أَنِ الْحَمَّدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلْمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجدبيت الكرم

كلشن ا قبال كراجي

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# آ تکھون کی حفاظت کریں

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغُفُرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتُوكُنُلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنُ سَيِّنَاتِ آعُمَالِنَا - مَنُ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنُ لًا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيِّدُنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أَمًّا بَعْدًا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحُمٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ ٱلْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمُ فَاِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ (مرة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمہيد

 نگاح ہے۔ اب اگر انسان اس رائے ہے اس جذبہ کی تسکیس کرے تو یہ نہ صرف ہے کہ جائز ہے۔ بلکہ باعث اجر وٹو اب ہے، لیکن اگر اس کے علادہ کوئی اور راستہ تلاش کرے اور نکاح سے جث کر بغیر نکاح کے اپنی جنسی خواہش کی تسکیس کرنا چاہے تو یہ حدہ تجاوز ہے۔ فساد کا راستہ ہے اور یا اس کی طرف لے جانے والا ہے۔

#### يەمغرنى تہذيب ہے

جن جن معاشروں میں نکار ہے ہٹ کر بغیر نکاح کے جنسی خواہش کی سکین کا درواز ہ کھولا گیا، وہ اخلاقی اعتبار ہے اور معاشرتی اعتبار ہے تیابی کا شکار ہوئے ، آج مغربی ونیا پورپ اور امریکہ کی تہذیب کا ونیا میں ڈ نکا بجا ہوا ہے، لیکن انہوں نے جنسی خواہش کی تسکین کے لئے نکاح کے علاوہ روسرے راہتے اختیار کرنے کی کوشش کی تو اس جنسی خواہش نے ان کو کتوں اور گدھوں اور بلیوں کی صفت میں شامل کر دیا۔ بعض معاشرے ایسے ہیں جن کے ریکارڈ یر یہ بات موجود ہے کہ یہال کی ستر اسی فصد آبادی حرام کی اولاد ہیں اور خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے۔ قیملی سٹم کا سٹیاناس ہوگیا۔ باب بیٹے ، ماں ، بیٹی ، بھائی، بہن کے تصورات ختم ہوتے جا رہے ہیں۔ آج مغربی و نیا کے مفکرین مجنج رہے ہیں کہ ہم نے اس جہت ہےا ہے آ پ کو تباہی کے کنارے پر بہنجا دیا ہے یہ اس لئے کہ قر آن کریم نے جو راستہ بتایا تھا کہ نکاح کے ذریعہ جنسی خوا ہش کی تسکین کرو، اس کو چھوڑ کر دوسر ہے رائے اختیار کر لئے۔

## به جذبه کی حد پررکنے والانہیں

اللہ تعالیٰ نے ایسا نظام بنایا ہے کہ اگر بیض خواہش کا جذبہ جائز صدود

کے اندر ہے تو یہ جذبہ بقاء نوع انسانی کا جذبہ بنتا ہے اور انسان کو بہت سے

فوائد پہنچا تا ہے، لیکن جس وقت یہ جذبہ جائز صدود ہے آ گے بڑھ جاتا ہے تو یہ

جذبہ ایک نہ منے والی بھوک اور نہ منے والی بیاس میں تبدیل ہوجاتا ہے، اگر

کوئی انسان تا جائز طریقے ہے اپنی خواہش کو پوری کرتا ہے تو اس کا لازی نتیجہ
یہ ہوتا ہے کہ وہ پجرکی حد پر نہیں رکتا، کسی حد پر اسکوتر ار اور چین نہیں آتا، وہ

اور آ گے بڑھتا چلا جاتا ہے اور بھی اس کی بیاس اور بھوک نہیں مثی ، جیسے جو شخص

استقاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی یائی پی لے، اور منظے کے منظے اپنی استہتاء کا مریض ہوتا ہے وہ ہزار مرتبہ بھی یائی پی لے، اور منظے کے منظے اپنی ہیں واضل کر لے پھر بھی اس کی بیاس نہیں بھبتی یہی صورت حال اس وقت

ہوتی ہے جب جنسی جذبہ اپنی معقول حدود سے تجاوز کر جائے، وہ جذبہ پھر کسی حد پر رکتانہیں ہے۔

مد پر رکتانہیں ہے۔

# پر بھی تسکین نہیں ہوتی

آج مغربی دنیا میں میں صورت حال ہو رہی ہے۔ ایک طریقے ہے جنسی خواہش کی تسکین شروع کی ۔ لیکن پوری تکمیل نہ ہوگی ، پھراور آ کے بڑھے پھر بھی پوری تسکین مکمل نہ ہوئی ہوری تسکین مکمل نہ ہوئی میں اس تک کہ اب صورت حال سے ہے کہ مغربی ونیا میں ایسے بے شار واقعات سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک سامنے آرہے ہیں کہ اب بعض لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین اس وقت تک

نہیں ہوتی جب تک وہ کی خاتون کے ساتھ جنسی خواہش بھی پوری کرنے کے بعداس کوتل بھی کریں۔

#### مدے گزرنے کا نتجہ

مغربی و نیا کا یہ عجیب منظر ہے کہ جہاں ان کے معاشرے نے عورت کو ا تنا ستا کر دیا کہ قدم قدم برعورت ہے تسکین حاصل کرنے کے دروازے چو پٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی فدغن اور کوئی یا بندی ان برنہیں، نیکن جن ملکوں میں عورت اتنی سستی ہے انہی ملکوں میں زنابالجبر کے واقعات ساری ونیا ہے زیادہ میں وجاس کی بہ ہے کہ رضامندی کے ساتھ جنسی خواہش کی تسکین کر لینے كے بعد بھى نفس كو قرار نبيس آيا، اب يد خيال آيا كدز بردى كرنے ميس زياده لذت ہے اور پھر زبردی کی اتباء صدیہ ہے کہ جس عورت ہے جنسی تسکین حاصل کی جارہی ہے اس کواس وقت میں قتل کرنا بھی جنسی تسکیین کا ایک حصہ بن كيا ہے۔ آج اس معاشرے ميں ايے واقعات مجرے پڑے ہيں كه اب فكر رکھنے والے بیسوچ رہے ہیں کہ ہم نے اپنے معاشرے کو کس تباہی کے وحانے یر پینیا دیا ہے۔ قرآن کریم کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس نکاح کے بندھن ہے ہٹ کرجنسی خواہش کی تسکین کا مراستہ تلاش کرنا جاہتے ہیں۔ وہ حد ے گزرنے والے ہیں اور حد ہے گزرنے کے بعد بھی ان کو کسی حدیر قر ارتہیں آ ے گا۔ اللہ تعالی فرما رہے ہیں کہ ہم نے نکاح کے ذریعہ ہم نے تہارے لئے ایک جائز راستہ پیدا کر دیا، اس جائز رائے کی نضیلت رکھدی کہ اگر انسان اپی بیوی کے ساتھ اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرے تو ریہ نہ صرف جائز

ہے بلکداس پراجروٹواب بھی ملتا ہے۔ باتی سب رائے حرام کردیے۔ پہلا بند: نظر کی حفاظت

اب حرام راستوں اور طریقوں سے بیچنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایسے پہرے بھا دیے ہیں کہ اگر ان پہروں کا لحاظ رکھا جائے تو انسان کبھی بھی جنسی گراہی میں جتانہ بین بوسکتا، ان میں سے سب سے پہلے اپی نظر کی حفاظت کا حکم دیا۔ رسول کریم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: النظر سهم من سهام البلیس ۔ یعنی انسان کی نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ یعنی شیطان انسان کواس نگاہ کے ذریعہ غلط رائے پر ڈالٹا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈالٹا ہے۔ اور اس نظر کو غلط جگہ پر ڈلوانا چاہتا ہے اور اس کے ذریعہ غیں انسان کے دل میں فاسد خیالات پیدا ہوئے ہیں۔ اس کے دل میں فاسد خیالات پیدا ہوتے ہیں۔ اس کے دل میں فاسد جذبات الجرتے ہیں اور اس کے نتیج میں بالاً خرانسان کو میل گرائی کی طرف لے جاتا ہے۔

## نگابی نیچرکھیں

قَرْ آن كَرِيمُ مِن الله تعالى نے ارشاد فهایا: قُلُ لِلْمُؤْمِنِیْنَ یَغُضُّوا مِنُ اَبْصَادِهِمُ وَیَحَفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ (سورة النور، آیت ۲۰)

آپ مؤمنین ہے کہدیں کہ اپنی نگاہوں کو نیجی رکھیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں، گویا کہ بیہ بتلا دیا کہ شرمگاہوں کی حفاظت کریے کا مب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو بیدنگاہ غلط جگہ پر نہ بڑے، کسی

نامحرم عورت پر لذت لینے کی غرض ہے نگاہ ڈالنا زنا کی پہلی سیڑھی ہے ایک صدیث میں نبی کر بیم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا۔العینان تو نیان، و زنا هما المنظر ۔ یعنی آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا و کھنا ہے آ تکھوں سے غیر محرم کولذت حاصل کرنے کی غرض ہے و کھنا ہے زنا کی پہلی سیڑھی ہے، شریعت نے اس پر پابندی عائد فر مادی ہے۔

## آ جكل نظر بچانامشكل ہے

آج كل كے معاشرے ميں جہاں چاروں طرف انسان كى نگاہ كو پناہ خبیں ہے، چاروں طرف انسان كى نگاہ كو پناہ نہيں ہے، چاروں طرف فتنے بھیلے ہوئے ہیں۔ اس موقع پر بیتھم دیا گیا ہے كہ نگاہ كو نئچ ركھوادرا پنى نگاہ كا غلط استعال نہ كرو۔ آج كا نوجوان يہ كہے گا كہ نگاہ كو نئچ ركھ كراور چاروں طرف ہے آئكھيں بندكر كے چلنا برامشكل كام ہے۔ اس لئے كہ ہيں بورڈ پرتصور نظر آربى ہے اور كہيں اخبارات ميں تصور يى نظر آربى ہے اور كہيں اخبارات ميں تصور يى نظر آربى ہے اور كہيں اخبارات ميں تصور يى نظر آربى ہے تو اس بيں تصور موجود، بازار سے كوئى چيز خريد و تو اس بيں تصور موجود، بازار سے كوئى چيز خريد و تو اس پرتصور موجود بے پردہ عورتيں ہرجگہ باہر چلتى پھرتى نظر آتى ہيں، اس لئے نظر يى بيانا تو بردامشكل كام ہے۔

# بيآ نکھ کتنی برای نعمت ہے

لیکن اس مشکل پر قابو پانے کے لئے ذرااس پرغور کرد کہ بیآ کھ جواللہ تبارک و تعالی نے تہمیں عطافر مائی ہے یہ کیا چیز ہے؟ یہ ایک الیم مشین اللہ تعالیٰ نے تہمیں عطافر مائی ہے جو پیدائش ہے کیکر مرتے دم تک بغیر کسی پہنے اور یغیر محنت کے یہ مشین کام کر رہی ہے اور اس طرح کام کر رہی ہے کہ جو چیز چاہواس کے ذریعہ د کھے لوجو چاہولطف اٹھانو، اگر اللہ تعالیٰ تمہین اس مشین کے اندرغور کرنے کی تو فی دے تب پھ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی کی جگہ میں کیا کارخانہ نٹ کر رکھا ہے، جو آ کھوں کے اسپیشلسٹ ہیں، انہوں نے کالجوں، یو نیورسٹیوں اور اسپتالوں میں ساری عمرلگادی، لیکن اب تک یہ دریافٹ نہیں کر سکے کہ کیا کارخانہ کیا ہے؟ اس کارخانے کے اندر کتے پردے میں؟ کتنی جھلیاں ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں کتے پردے فٹ کر رکھے ہیں؟ میں چونکہ یہ مفت میں ال گئی ہے، اس کے لئے کوئی پائی بیہ خرچ نہیں کرنا پڑا ہے کوئی مونک میں شدنہیں کرنا پڑا ہے کوئی بائی بیہ خرچ نہیں کرنا پڑا ہے کوئی مین کا فیدنہیں۔

جس دن آ کھی بینائی پر ذرہ برابر فرق آ جائے تو تہارے جم میں زلزلد آ جاتا ہے کہ کہیں میری بینائی نہ چلی جائے، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے ، اور اگر خدانہ کرے یہ بینائی چلی جائے تو پھر انسان ساری دنیا کی دولت خرج کرنے کے لئے بیّار ہوجاتا ہے کہ چاہے میری دولت چلی جائے ، لیکن میری بینائی جھے واپس مل جائے ، لیکن میری بینائی جھے واپس مل جائے ماں تاکہ میں اپنی بیوی کو دیکھ سکوں ، میں اپنے مال باپ کو دیکھ سکوں ۔ بینائی جانا تو در کنار بلکہ اگر بینائی میں ذرہ فرق آ جائے کہ بیر حانظر آنے گئے یا آ کھوں کے سامنے تر مرے ناچنے گئیں یا آ کھوں کے سامنے جلتے اور دائر نے نظر آنے گئیں تو انسان گھرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا اور ماضے جلتے اور دائر کے نظر آنے گئیں تو انسان گھرا جاتا ہے کہ یہ کیا ہوگیا اور پھر آ کھوں کے باس بھاگنا ہے اور بڑاروں خرچ کرتا ہے کہ یہ کیا

سمی طرح میری آنکھوں کا یہ نقص دور ہو جائے لیکن ہمیں اور آپ کو بیدولت طی ہوئی ہے اور مرتے دم تک کام کرتی ہے نداس کی سررس کی ضرورت، نداس میں تبل ڈالنے کی ضرورت۔ آنکھ کی تبلی کی عجیب شان

اوراس آ تکو کے اندر اللہ تعالی نے ایک عجیب وغریب نظام بنایا ہے مجھے ایک آ محمول کے ماہر ڈاکٹر صاحب نے بتایا کدانسان جب روشی میں جاتا بنواس کی آ کھ کی بلی سیلتی ہاور جب اندمیرے آتا ہے تواس آکھ کی یلی کے بینے سکڑتے ہیں کیونکہ اند جرے میں سمج طور پر دیکھنے کے لئے اس کا مکڑنا ضروری ہے اور اس ڈاکٹر نے بتایا کہ اس سکڑنے اور پھیلنے کے عمل میں آنسان کی آ کھ کے پیمے سات میل کا فاصلہ طے کرتے ہیں اور بیاکام خود بخود ہوتا ہے۔اگر بیکام انسان کے سپر دکیا جاتا ، اور بیکہا جاتا کہ جب تم اندھیرے میں جاؤ تو پیبٹن و بایا کرواور جب روشنی میں جاؤ تو بیددومرا بٹن د بایا کرو، تب تمہاری آئیس سیح کام کریں گی ، تو اس کا بتیجہ یہ ہوتا کہ کسی انسان کی تجھ میں یه بات آتی اور کسی کی مجھ میں نہ آتی اور غلط وقت مر بٹن د با دیتا اور ضرورت ے زیاوہ بٹن و با دیتا تو خدا جانے اس آ کھھ کا کیا حشر بنا تا لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک آٹو بیٹک سٹم اس آ نکھ کے اندر لگادیا کہ جیسی ضرورت ہواس کے مطابق اس آ نکھ کی ٹلی پھیلتی بھی ہے اور سکزتی ہے۔

آ نکھی حفاظت کا خدائی انظام

اور بدآ کھواتی نازک ہے کہ شاید بورے جم انسانی میں اس سے زیادہ

نازک کوئی چیز نہ ہو۔ آپ کوتج بہ ہوا ہوگا کہ اگر انسان کی آ تکھ میں ریت یامٹی کامعمولی سا ذرہ جس کو دیکھنا بھی مشکل ہو، اگر وہ انسان کی آ تکھ میں چلا جائے تو انسان بے تاب ہو جاتا ہے اور درو سے بے چین ہوجاتا ہے۔ اور بیآ کھ انبان کے چرے میں بالکل مامنے ہے کہ اگر انبان کے مامنے سے اس پر حملہ ہو یاکسی ہے تصادم ہوتو اس کی چوٹ سب سے پہلے انسان کے چہرے پر یر تی ہے، لیکن آئھ کی حفاظت کے لئے اللہ تعالٰی نے دوپہرے دار بھا دیے یہ ماتھے کی حدثی اور رخسار کی حدثی ، ان دونوں حدثیوں کے قلع میں انسان کی آ تھے کو رکھ ویا تاکہ اگر چرے برکوئی چوٹ بڑے تو حدیاں اس کو برداشت كري اورآ كھ محفوظ رہے۔ اور اللہ تعالی نے پکوں كے دويردے آتھموں كے اویر ڈال دیکے تا کہ کوئی گر دوغبار اس کے اندر نہ جائے ، اگر کوئی مٹی یا گر دوغبار اڑ کر آئے گا تو پیلکیں اس کوایے او پرلیلیں گی اور آنکھوں کو بچالیں گی۔ جب انتہاہ ہو جائے تب جا کر آ تکھ پر چوٹ بڑتی ہے ورنہ آ تکھ کی حفاظت کے لئے الله تعالیٰ نے یہ خود کار نظام بنادیا ہے۔ان کے ذریعہ انسان کے چبرے کاحسن بھی ہے اور اس آ نکھ کی نعت کی حفاظت بھی ہے۔

#### نگاه برصرف دو پابندیال بین

یہ سب انظام اللہ تعالیٰ نے کر رکھا ہے اور اس انظام کے لئے کوئی بیبہ نہیں مانگا کہ جب تم اتنے پہنے دو گے تو آئے سلے گی بلکہ یہ خود کار مشین پیدائش کے وقت ہے تمہارے حوالے کر دی ہے۔ صرف اتنا فر مایا کہ یہ سرکاری مشین ہے، اس کو جہال چاہو، استعال کرو، صرف چند جگہیں ہیں ان ہیں اس کو استعال نہ کرنا، اس آئکھ کے ذریعہ آسان کو دیکھو، زمین کو دیکھو، ایجھے مناظر کو

دیمو، باغات کو دیمو، مجلول کو پمولول کو دیمو، در یاؤل اور نبرول کو دیمو،
پہاڑول اور اجھے مناظر کو دیمو۔ اپنے ملنے جلنے والول کو دیمو، اور ان سے
لطف اٹھاؤ۔ سرف دو چیزول سے بچو، ایک مید کد کسی نامحرم عورت پر لذت لینے
کی نیت سے نگاہ مت ڈالو اور کسی انسان کی طرف حقارت کی نظر سے مت
ویکھو، بس آپ کے اوپر میدو پابندیاں ہیں، باتی سب پچھ ویکھنا تمہارے لئے
طال کر دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی اس سرکاری مشین کو جتنا جا ہواستعال

## اگر بینائی واپس دیتے وقت شرط لگادی جائے

اگر پھر بھی انسان کے کہ بیام بڑا مشکل ہے، ساری کا کنات کا نظام وکھانے کے لئے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا انتظام تہمیں و رکھا ہے، خدا نہ کرے اگر کی دن تمہاری آ کھی کا پروہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھی کا پروہ پھٹ جائے، خدا نہ کرے کی دن تمہاری آ کھی بینائی جاتی ہے بینائی جاتی کہ بید بینائی تمہیں واپس تو مل جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں ویجھو، تو جواب میں وہ فحض کے جائے گی لیکن شرط یہ ہے کہ فلال فلال چیز نہیں ویجھو، تو جواب میں وہ فحض کے گا کہ ساری زندگی ان چیز ول کو نہ ویجھنے کا بونڈ تکھوالو، لیکن جھے بینائی واپس ویدو، تاکہ اس کے ذریعہ میں اپنی یوی بچوں کو دیکھ سکوں ، اپنے بہن بھا ئیوں کو دیکھ سکوں ، اپنے بہن بھا ئیوں کو دیکھ سکوں ، اپ نہیں ہے گر کو دیکھ سکوں ۔ اس وقت تو بونڈ تکھنے کے لئے تیار ہو جائے گا ، اس لئے کہ بینائی جاچگی ہے اور اپ کے واپس آ نے کا کوئی راستہ نہیں ۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوڈ تکھوائے بغیر تمہیں بی نعت دے رکھی ہے ۔ لیکن یہ نہیں ۔ گر اللہ تعالیٰ نے بوڈ تکھوائے بغیر تمہیں بی نعت دے رکھی ہے ۔ لیکن یہ نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے جیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے جیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے جیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے نعمت دیے کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہے جیں کہ جس جگہ یہ بینائی استعال کرنے

#### کے لئے دی ہے صرف اس جگد استعمال کرو۔

#### نگاه ڈالنااجرونواب کا ذریعہ

اوراگر صرف اس جگہ پر استعال کرد گے تو اس کے نتیج بیس تمہارے
اعمال نامے بیل نیکیوب کے ڈجر کھتے بیلے جائیں گے اور آخرت بیل اجر و
قواب کے فرانے اکھئے ہورہ ہیں۔ چنانچہ حدیث شریف بیل حضور اقد س
صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ اگر کوئی فخض اپنے مال باپ کو ایک مرتبہ محبت کی
نگاہ ہے دیکھے تو ایک نگاہ ڈالنے ہے ایک تج اور ایک عمرے کا ثواب ماتا ہے۔
ایک اور حدیث بیل حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شوہر اپنے
ایک اور حدیث بیل حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ ایک شوہر اپنے
گریں داخل ہوا اور اس نے اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے
اپنے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کو رحمت کی نگاہ ہے دیکھیے
میں ۔ اب دیکھے کہ نگاہ کو محج بگہ پر استعال کیا تو اللہ تعالی نے نیکیوں کے ڈجر
اگا دیئے۔

## نظرى حفاظت كاايك طريقه

خدانہ کرے اگر آ دی اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرے اور اس کے ذریعہ نامحرموں کو لذت لینے کی غرض ہے دیکھے تو اس نگاہ کے بارے میں قربایا کہ شیطان کے زہر کے نجھے ہوئے تیروں میں ہے ایک تیر ہے۔ آج ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ آج کے دور میں آ تکھوں کو بچانا ہوا مشکل ہے اس لئے کہ ڈھونڈ نے ہے بھی ملتی نہیں آ تکھوں کو بناہیں، کہاں جا کیں؟ اور

كس طرح بجين؟ ال سے نكنے كا طريق يہ ہے كمتم يدتصور كروك آج اگر ہاری بینائی جاتی رہے اور پر کوئی تم سے بد کیے کہ تمہاری بینائی والس ال جائے کی لیکن شرط بہ ہے کہ اس بینائی کوکس نامحرم کو دیکھنے بیں استعال نہیں کرو گے، اگریه نیا وعده کرواور پخته عهد کرد اور لکه کر دو تب بینانی واپس ملے گی ، ورنه نبیس طے گی۔ بتاؤ کیا تم اس وعدہ کرنے اور لکھنے پر تیار ہو جاؤ کے یا نہیں؟ کونسا انبان ہے جو لکھنے اور وعدہ کرنے کے لئے تیار ند ہوگا اور کون انبان ہوگا جو ب كم كاكري ناعرم كونيس وكي سكناتو جرجه يها أنيس جائد وأل انسان ایا کے گا؟ ہرگزنہیں کے گا۔ اگرتم اس وقت وعدہ کرنے اور لکھ کر دینے کے لئے تیار ہو جاؤ کے تو جس ما لک کریم نے وہ بینائی تم ے کوئی معاہدہ کئے بغیر يہلے ہے مہيں وے ركى ہاور بعد ميں وہ ما لكتم سے يدمطالبه كرر با ہے كه اس نگاہ کو غلط استعال نہ کرونو پھر تمہیں کیوں مشکل نظر آتی ہے؟ پھر کیا بریثانی لاحق ہوتی ہے، لبذا جب بدنظری کا موقع سائے آئے تو بیصور کراو کہ اگر میں بدنظری کروں گاتو میری بینائی چلی جائے گ\_

#### ہمت سے کام لو

حقیقت بیہ ہے کہ جب انسان اپنی بینائی کو اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں استعال کرتا ہے تو حقیقت میں بینائی نہیں ہے، بلکہ وہ تو اندھاپن ہے اور بینائی تو اس کی جا چکی ہے، قرآن کریم میں فرما دیا کہ:

مَنُ كَانَ فِي هَاذِهِ أَعْمَى فَهُوَفِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَ أَضَلُّ سَبِيلاً \_ (سررة الراء، آيت ٢٢) البذا انسان مدعبد کرلے کہ میں اس نگاہ کو غلط جگہ پر استعمال نہیں کروں گا، اللہ تعمالیٰ نہیں کروں گا، اللہ تعمالیٰ نے انسان کی ہمت اور حوصلے میں عہد میں بڑی طاقت رکھی ہے، یہ انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو کھیٹج لو، جب انسان اس ہمت کو انسان کی ہمت ربر کی طرح ہے اس کو جتنا چاہو کھیٹج لو، جب انسان اس ہمت کو استعمال کرتا ہے تو اللہ تعالی اس ہمت میں برکت اور ترقی عطا فرماتے ہیں۔

خلاصه

بېرحال! اس نگاه پر د د يا بنديال عا ئد کې ځي ايک په که نامحرم عورت کو لذت کی نگاہ ہے دیجمنا، اور دوسرے میا کہ سی مسلمان کوحقارت کی نگاہ ہے دیجمنا سلمان پر پر حقارت کی نظر ڈالنا میامجی آنکھ کا گناہ ہے۔ ان دونوں محنا ہوں سے بیجنے کا اہتمام کرلیا جائے تو انشاء اللہ زندگی درست ہو جائے گی، اور خیالات و جذبات بھی یا کیزہ ہوں گے اور انٹد تعالیٰ بھی راضی ہو جائیں مے ، اور آخرت کی بھی تیاری ہوجائے گی اور اگر بدطریقد اختیار کیا کہ اللہ تعالی كى دى مولى مشين كوعلى الاطلاق استعال كررب مين، اس يركونى قيد اوركونى یابندی نہیں لگا رہے ہیں تو میں آ تھے آپ کو جہنم کے گھڑے میں لے جاکر ڈالے گی اور اللہ تعالیٰ کے عذاب کامستحق بنا دے گی، اس لئے اس آ کھے کی حفاظت کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس آ کھ کی حفاظت کرنے کی تو فیل عطا فر مائے۔ آمین مضمون ابھی باتی ہے لیکن وقت ختم ہو چکا ہے زندگ ر ہی تو اگلے جمعہ میں انشاء اللہ عرض کروں گا۔

وَآخِرُ دَعُوَانَا آنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

. وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر ، ۱۵

## بِهُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# م نکھیں برسی نعمت ہیں

ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ ٱعْمَالِنَا - مَنْ يُهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ اَنْ لَا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبِيُّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألبه واصحابه وبازك وسكم نشليما كثيرار أُمَّا بَعُدُا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ۞ بسُم اللهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَدُ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خُشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُوِ مُعُرِضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَعِلُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ

لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ اِلَّا عَلَى اَزُوا جِهِمُ اَوْمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَانَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعٰى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَلُونَ ۞ ( ورة المؤمون: ١٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محرّم و برادران عزیز! سورة مؤمنوں کی پانچویں اور چھٹی آیت کا بیان گزشتہ دوجمعوں سے چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مؤمنوں کی فلاح کے لئے جو صفات بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ:

وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ ـ

جس كا فلاصہ يہ تھا كہ اللہ تعالى فے ہرانسان كى طبيعت ميں ايك جنسى جذب ركھا ہے اور چونكہ اسلام ايك دين فطرت ہے، لہذا اس جنسى جذب كى تسكين كے لئے اللہ تعالى في حلال راسة تجويز فرما ديا، وہ فكاح كا راستہ ہے كہ فكاح كے ذريعہ انسان اپنے اس فطرى جذب كى يحيل كرے، تو يہ نہ صرف جائز ہے بلكہ موجب اجر و تو اب بحى ہے۔ ليكن اس فكاح كے دائے كے علاوہ كوئى اور راستہ اختيار كرنے والے لوگ حدے گزرنے والے جيں۔ قرآن كريم في لفظ تو

بہت مخضر استعال فرمایا کہ وہ صد ہے گزرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مفہوم میں بہت مخضر استعال فرمایا کہ وہ صد ہے گزرنے والے ہیں۔ لیکن اس کے مفہوم میں بہت ماری خرابیال واخل ہو جاتی ہیں۔ چنا نچہ جوشن نکاح کے دشتے کے باہر اپنے جنسی جذبے کی تسکین کرنا جاہے وہ شخص معاشرے کے اندر فساد اور بارا ہے جنسی جذبے کی تسکین کرنا جاہے وہ شخص معاشرے کے اندر فساد اور بھیلاتا ہے، بیاس آیت کے مطلب اور تشریح کا خلاصہ ہے۔

## پېلاحكم: نگاه كى حفاظت

شریت نے جہاں نا جائز جنسی تسکیس کا راست بند کیا اور اس کوحرام قرار دیا تواس کے لئے فضا بھی الی سازگار پیدا فرمائی۔ جس جس اس تھم پر عمل کرنا انسان کے لئے آسان ہوجائے، ایک طرف تو اللہ تعالی نے نکاح کے رائے کو آسان سے آسان فرمایا ہے۔ لیکن ہم نے اپنے معاشرے جس طرح طرح کی رسموں اور قیدوں سے اس نکاح کو جگڑ کراپنے لئے اس کومشکل بنا دیا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالی نے وہ تمام ورواز سے بند فرمائے جوانسان کو بدکاری کی طرف لے جانے والے ہیں۔ ان جس سے بہلا تھم نگا ہوں کی حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، حفاظت کا تھم دیا کہ اپنی نگاہ کو پاکیزہ رکھو، اور اس کو غلط جگہ پر استعمال نہ کرو، حدیث شریف ہیں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ:

#### النظر سهم مسموم من سهام ابليس\_

یے نظر شیطان کے زہر کے بجے ہوئے تیروں میں سے آیک تیر ہے۔ بعض اوقات صرف ایک نگاہ انسان کے دل کی حالت کو خراب کر دیتی ہے، اس میں فساد پیدا کر دیتی ہے۔ بعض اوقات ایک غلط نگاہ کے نتیج میں انسان کی سوچ

انسان کی قر، اس کے خیالات اس کے جذبات اور بعض اوقات اس کا کردار مجمی خراب ہو جاتا ہے اس کے شریعت نے پہلا پہرہ انسان کی نگاہ پر عائد فرمایا۔

#### آ تکھیں بردی نعمت ہیں

یہ نگاہ اللہ تعالیٰ کی اتنی بڑی نعمت ہے کہ اگر کوئی انسان بینا کی ہے محروم ہوتو وہ لاکھوں کروڑ وں رویہ بھی خرچ کر کے بھی پہنجت حاصل نہیں کرسکتا ، اللہ تعالی نے یہ تھت ہمیں مفت میں بغیر معاوضے کے عطافر مارکی ہے، اس لئے اس نعت کی قدر نہیں ہوتی اور یہ نعت پیدائش ہے لے کر مرتے وم تک تمہارے ساتھ رہتی ہے یہ نازک اتی ہے کہ اگر ذرا اس کے اندر کوئی بال آ جائے ، ذراخراش لگ جائے تو یہ بیکار ہو جائے ،لیکن اتنی نازک مشین بوری زندگی انسان کا ساتھ دیتی ہے اور اس طرح ساتھ دیتی ہے کہ نداس کی سروس کی ضرورت ہے نداس کو چڑول اور تیل کی ضرورت ہے بلکہ اللہ تعالیٰ آٹو میک نظام کے تحت اس کی سروس بھی کرتے رہے ہیں اور اس کو غذا بھی پہنیاتے رہتے ہیں چنانچہ جولقمہ تم اپنی بھوک مٹانے کی خاطر کھاتے ہوای لقمہ کے ذر بدالله تعالى جسم كے ہر جھے كوغذا بہناتے بين اى طرح آ كھ كوبھى بہناتے - <u>اي</u>

#### آ تکھیں بھی زنا کرتی ہیں

یہ آ کھتہیں اس لئے دی گئ ہے تا کہتم اس کے ذریعہ لذت حاصل کرو
تا کہ اس کے ذریعہ تم اپنے کام نکالو، اس آ کھے پر صرف چیز دں کو ضد دیکھنے کی
پابندی عائد کی گئی ہے کہ ان چیز وں کی طرف مت ویکھنا، وہ یہ کہ کسی نامحرم
خاتون کو لذت حاصل کرنے کی غرض ہے مت ویکھنا، ایسا کرنے کو گناہ قرار دیا
گیا اور فر مایا کہ بیہ آ کھوں کا زنا ہے، حدیث شریف پی حضور اقدس صلی اللہ
علیہ وسلم نے فر مایا کہ:

العينان تزنيان و زنا هما النظر\_

یعنی آئیمیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا ویکنا ہے۔ لذت کی غرض سے
شہوت کی نگاہ سے کی غیرمحرم کو دیکھنا ہے بدنظری ہے، اس کوشر بعت میں ناجائز
اور حرام قرار دیا گیا ہے۔ اس لئے کہ جب تمہاری نگاہ محفوظ ہوگی تو تمہارے
خیالات بھی پاکیزہ ہوں گے، تمہارے جذبات بھی پاکیزہ ہوں گے، اور پھر
تمہارے اعمال بھی یا کیزہ ہوں گے۔

شرمگاہ کی حفاظت آ نکھ کی حفاظت پر ہے

چنانچ قرآن كريم ش الله تعالى نے يكم دياكہ: قُلُ لِلُمُو مِنِيْنَ يَفُضُّوا مِنْ أَبْصَادِ هِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوْجَهُمُ - (سرة الوَر) الت ٢٠) اے محرصلی اللہ علیہ وسلم! آپ مؤمنوں سے فرما دیں کہ وہ اپنی نگاہیں نیکی رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں اور بہتمبارے لئے پاکی حاصل کرنے کا بہترین راستہ ہے اور عورتوں سے کہدود کہ وہ اپنی نگاہیں نجیں رکھیں، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں۔ اس کے ذریعے یہ بتا دیا کہ شرمگاہ کی حفاظت کا راستہ ہے کہ اس کا آغاز آ نکھ کی حفاظت سے ہو، اور جب آ نکھ محفوظ رہے گی تو بھر تمہاری شرمگاہ بھی محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہے گی اور تم بدکاری سے محفوظ رہو گے۔ یہ تھم کسی مولوی اور طاکا بیان کردہ تھم نہیں ہے، یہ کی قد امت پند، رہو گے۔ یہ تھم کسی مولوی اور طاکا بیان کردہ تھم نہیں ہے، یہ کی قد امت پند، فرہی، وہشت گرد کا تھم نہیں ہے، یہ کی قد امت پند، فرہی، وہشت گرد کا تھم نہیں ہے، یک قد امت پند، فرہی، وہشت گرد کا تھم نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالی کا تھم ہے جو قر آن کریم کے اندر بیان فر مایا ہے۔

#### قلعے کا محاصرہ کرنا

جب تک مسلمانوں نے اس علم پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو ان فتنوں اور فسادات ہے محفوظ رکھا، یس نے اپنے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع مساحب رحمۃ اللہ علیہ ہے یہ واقعہ سنا تھا تھو ایک تاریخی واقعہ ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد مبارک میں حضرت عبیدۃ بن جرّاح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ میں ہے ہیں اور بڑے درجے کے صحابہ میں ہے اللہ تعالیٰ عنہ جوعشرہ میں اس لئے کہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مررکھا بعد میں وہ شام کے بہت سے علاقوں کی فتح کا سہرا اللہ تعالیٰ نے ان کے مررکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ان کا واقعہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے مررکھا بعد میں وہ شام کے گورزر ہے۔ان کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ انہوں نے غیر مسلموں کے قلعے پر تملہ کیا، اور اس قلعے کا محاصرہ کرلیا،

محاصرہ لمبا ہوگیا اور قلعہ فتح شبیں ہور ہا تھا، یہاں تک کہ جب قلعہ کے لوگوں نے یہ دیکھا کہ مسلمان بری ثابت قدمی سے محاصرہ کئے ہوئے ہیں تو انہوں نے ایک سازش تیار کی، وہ یہ کہ ہم مسلمانوں ہے یہ کہتے ہیں کہ ہم قلعے کا دردازہ آ بے کے لئے کھول رہے ہیں، آب ای فوج کو لے کرشبر میں داخل ہو جائیں۔اور بیسازش کی کہ شہر کا دروازہ جس طرف کھلتا تھا اس طرف بہت لمیا بازار تھا۔ جس کے دونوں طرف دکا نیں تھیں اور وہ بازار شاہی محل پر جا کرختم ہوتا تھا ان لوگوں نے بازار کے دونوں طرف عورتوں کومزین کر کے اور آ راستہ کر کے ہردکان پرایک ایک عورت کو بٹھا دیا ، اور ان عورتوں کو بیتا کید کر دی کہ اگر یہ مجاہدین داخل ہونے کے بعد حمہیں چھیٹرنا جا ہیں اور تمہارے ساتھ کوئی معاملہ کرنا جا ہیں تو تم انکارمت کرنا، رکاوٹ مت ڈالنا، ان کے پیش نظر بیرتھا كريدلوگ جاز كريخ والے بي مينوں سے اينے كروں سے دور بي، جب اندر داخل ہونے کے بعد ا جا تک اِن کوخوبصورت ادر آ راست<sup>ے</sup>ورتیں نظر آئیں گی تو بیاوگ ان کی طرف مائل ہوں گے، ادر جب یہ ان کے ساتھ شغول ہوں گے، اس وقت ہم چھیے ہے ان پر حملہ کر دیں گے۔

# مؤمن کی فراست سے بچو

منصوبہ بنا کر قلعے کے والی نے حصرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کو سے پیغام بھیجا کہ ہم ہار مان گئے میں اور اب ہم قلعے کا درواز ہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں آپ اپنی فوج کو لے کر قلعے کے اندر داخل ہو جا کیں۔جب

حضرت عبيده بن جراح رضى الله تعالى عنه كويد پيغام طار جب الله تعالى ايمان عطا فرمات بين مديث شريف بين حطا فرمات بين مديث شريف بين حضورا قدى صلى الله عليه وسلم في فرمايا:

اتَّقُوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور اللُّهِ..

العین مؤمن کی فراست سے بچو، کیول وہ اللہ تعالیٰ کے نور سے دیکھا ہے۔ جب
سے پیغام ملا تو حضرت عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ کا ماتھا تھنگ کیا کہ اب تک
سے لوگ مقابلے کے لئے تیار تھے اور دروازہ نہیں کھول رہے تھے، اور اب
اچا تک سے کیا بات ہوئی کہ انہوں نے دروازہ کھولنے کی چیش کش کر دی، اور
فوجوں کو داخل ہونے کی اجازت دیدی، اس میں ضرور کوئی گر برد معلوم ہوتی

# بورالشكر بازار ے گزرگیا

چنانچہ آپ سارے لشکر کو جمع کیا اور ان کے سامنے خطبہ دیا اور کہا کہ
اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ دشمن نے ہتھیار ڈالدیے ہیں اور وہ جمیں داخل ہونے کی
دگوت دے رہا ہے، آپ لوگ بیشک داخل ہوں، نیکن میں آپ کے سامنے
قرآن کریم کی ایک آیت پڑھتا ہوں آپ اس آیت کو پڑھتے ہوئے اور اس
آیت پڑھل کرتے ہوئے داخل ہوں، اس وقت آپ نے بیآ یت تلاوت کی:
قل لِلْمُوْمِنِیْنَ یَغُضُّوْا مِنْ اَبْصَارِهِمْ وَیَحُفَظُواْ
فُرُوْجَهُمْ۔
(سردَالوَرْمَآیت)

لینی مومنوں سے کہدو کہ اپنی نگاہیں بیٹی رخیس، اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کریں بیان کے لئے پاکیزگ کا راستہ ہے۔ چنانچ لشکر قلعے کے اندراس شان سے داخل ہوا کہ ان کی نگاہیں بیٹی تھیں اور اس حالت میں پورے بازار سے گزر گئے اور شاہی گل تک پہنٹی گئے اور کسی نے داکیں بائیں آ کھ اٹھا کرنہیں دیکھا کہ کیا فتندان دکانوں میں ان کا انتظار کر رہا ہے۔

# بیمنظرد کی کراسلام لائے

جب شہر دالوں نے یہ منظر دیکھا تو آپس میں کہنے گئے کہ یہ کوئی مخلوق ہواں کے کہ کوئی فوج فاتح بن کر کسی شہر میں داخل ہوتی ہے تو سینہ تان کر داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے داخل ہوتی ہے، اور لوٹ مار کرتی ہے اور عصمتیں لوٹتی ہے، لیکن یہ بجیب وغریب لشکر اس شان سے داخل ہوا کہ چونکہ ان کے امیر نے کہدیا تھا کہ نگا ہیں نیجی رکھنا تو سب کی نگا ہیں نیجی تھیں، اور اس حالت میں پورالشکر اس بازار کو بار کر گیا۔ اور شہر کے بے شار لوگ صرف یہ منظر دیکھ کرمسلمان ہوگئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسلام کی تو فیتی عطا فرما دی۔

## کیا اسلام ملوارے پھیلا ہے؟

لوگ کہتے ہیں کہ ''اسلام'' مگوار سے پھیلا تھا، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ صحابہ کرام کے اس ممل سے پھیلا تھا۔ صحابہ کرام کے اس کردار سے بھیلا تھا صحابہ کرام کے اس ممل سے پھیلا تھا۔ مہر حال! آ تکھوں کو نیچے رکھنے کے ممل نے نہ صرف یہ کہ ان کو جسمانی اور نفسانی اورشہوانی فتنے ہے محفوظ رکھا، بلکہ اس ذریعہ سے دشمن کے منصوبے اور ان کی جال ہے بھی حفاظت فرمائی۔

#### شیطان کا حملہ چارا طراف سے

ہمارے حضرت علیم الامت قدی الله سروفر مایا کرتے تھے کہ جب الله تعالیٰ فے شیطان کو جنت سے نکالا اور اس کوراندہ ورگاہ کیا تو اس نے الله تعالیٰ کے سامنے بڑے چینے کے انداز میں کہا تھا کہ جب آپ نے ججھے جنت سے نکالا ہے اور میری بیدوعا بھی آپ نے تبول کرئی ہے کہ میں قیامت تک زندہ ربوں گا تو اس نے بیورم کیا تھا کہ بیآ دم جس کی وجہ سے جھے جنت سے نکلنا پڑااس کی اولا دکو میں اس طرح گراہ کروں گا کہ:

لَآ تِيَنَّهُمْ مِنْ بَيْنِ آيُدِيْهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ الْمُعْمِمُ وَعَنْ الْمُعْمِمُ وَعَنْ الْمُعَالِلِهِمْ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ اللهِمْ وَلَا تَجِدُا كُثَرَهُمُ شَاكِرِيْنَ لَا اللهُ الل

لینی میں ان کے سامنے سے حملہ کروں گا، ان کے پیچے سے حملے کروں گا،
دائیں سے حملے کروں گا، بائیں طرف سے حملے کروں گا، اور آپ کی اس مخلوق
پر جاروں طرف سے حملے کروں گا۔ لبذا شیطان نے چاروں جہیں گھیر رکمی
ہیں۔ حصرت عکیم المانت رحمة الله علیہ فرماتے ہیں کہ وہ دوستوں کو بیان کرنا
ہیول گیا، ایک اوپر کی جہت اور ایک نے کی جہت۔ لبذا یہ چاروں سے تو حملہ
آ ور ہے اور اس سے بچاؤ کا راستہ یا تو اوپر ہے، یا نے ہے اور اوپر کے راستہ کا

مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی ہے رابط قائم کرو، اور اس سے مدد ما گو، اس سے روع کرو، اول سے مدد ما گو، اس سے رجوع کرو، اس کی طرف اتا بت کرو اور کہو کہ یا اللہ! یہ شیطان مجھے چاروں طرف سے مجھے شیطان کے حملوں طرف سے مجھے شیطان کے حملوں سے بچاہیے، البذا اور کا راستہ تو شیطان سے اس لئے محفوظ ہے کہ وہ اللہ تعالی سے رابطہ قائم کرنے کا ذریعہ۔

## یجے کا راستہ محفوظ ہے

اور نیچ کا راست شیطان سے اس لئے محفوظ ہے تا کہتم نگاہ کو نیچ کر کے چلو، داکس بائیں آ مے پیچے ان مارول طرف سے شیطان کا حملہ ہوسکتا ہے، لیکن نیچ کی جہت شیطان کے حملے ہے محفوظ ہے۔ جب تم نیجے نگاہ کر کے چلو ك تو الله تعالى تمبارى حفاظت فرماتي كـ اس كے الله تعالى بيتكم دے رے میں کدائی نگاہ کو نیچے کر کے جلو تا کداس فتنے میں جلا نہ ہو۔ بہر مال! بہ نگاہ کا فتندانسان کے باطنی اخلاق کو باطنی کیفیات کو تباہ کرنے والا ہے۔افسوس یہ ہے کہ ہمادے معاشرے میں یہ بلا ایک پھیل گئ ہے کہ شاید ہی کوئی اللہ کا بندہ اس سے بچا ہوا ہوگا۔ایک منکدتویہ ہے کہ جاروں طرف نگاہ کومتوجہ کرنے اور نگاہ کولیجائے کے سامان بھرے بڑے ہیں، ہر طرف سے دعوت نظارہ مل رہی ہاس کی وجد یہ ہے کہ جو معاشرہ نی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فے قائم فرایا تھا اس معاشرے میں بردہ تھا جاب تھا حیاء تھی شرم تھی اور انسانیت کی اعلیٰ مغات اس کے اندر وجودتھیں لیکن آج کے معاشرے میں بے پردگی ، بے حیائی، بے شرمی اور فیاشی اور عربیانی کی دوڑ جاروں طرف پھیلی ہوئی ہے جس کی وجدہے کی طرف نگاہ کو بناہ ہیں ملتی۔

## الله تعالیٰ کے سامنے حاضری کا دھیان

دوسرا مسئلہ یہ ہے کہمشیں کمز در ہوگئ ہیں اور ایک مؤمن کے اندر اپنے آب يرقابويانے كا جو ملكه بونا جاہے كه وہ الله تعالى كے سامنے صاضرى كو ہروقت پیش نظرر کھے وہ ایمان کا جذبہ کمزور پڑ گیا ہے اس کی وجہ ہے جاروں طرف بدنظری کا فتنہ پھیلا ہوا ہے۔لیکن یہ بات یاد رکھنے کہ شریعت کے جس تھم پر عمل کرنا جس ونت مشکل ہوجاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مے فضل و کرم ہوتا ہے اور اتنا ہی اس تھم پر اجر و ثواب بھی زیادہ دیا جاتا ہے۔

# اچتی نگاہ معاف ہے

مجرایک بات بیجی ہے کہ اگر پہلی مرتبہ بلاقصداور بلاارادہ کسی نامحرم پر نگاہ پر جائے تو اللہ تعالی کے یہاں معاف ہاس پر کوئی گناہ نہیں، البتہ علم ب ہے کہ جب بے اختیار نگاہ پڑے تو فورا ہٹالو، حدیث شریف میں حضور اقدس صلی الله علیه وسلم نے فریایا:

#### لك النظرة الاولى وليست لك الثانيه.

یعنی مہلی نگاہ تمہارے لئے ہے، لعنی اس میں کوئی گناہ نہیں لیکن اگر دوسری نگاہ ڈالی اوراس کو باتی رکھا تو یہ گناہ ہاور قابل مؤاخذہ ہے، لبذا اگر بھی بلااختیار نگاہ پڑجائے تو یہ بچھ کرفورا ہٹائے کہ یہ میرے اللہ تعالیٰ کا تھم ہے۔ اور بیم اقبہ کرے کہ جس وقت میں آ کھی کا غلط استعال کررہا ہوں، اگر اس وقت اللہ تعالیٰ میری بینائی واپس لے لے اور بھی ہے یہ کہا جائے کہ جب تک تم برنگائی نہیں مجھوڑ و گے اس وقت تک یہ بینائی نہیں سلے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگائی کو چھوڑ و گے اس وقت تک یہ بینائی نہیں سلے گی تو میں ہزار مرتبہ اس بدنگائی کو چھوڑ نے کے لئے تیار ہوجاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ سے نیچنے کے لئے تیار ہوجاؤں گا۔ جب میں اس وقت اس گناہ سے نیچنے کے لئے تیار ہوسکتا ہوں کہ میرے مالک نے بیم اس گناہ ہوں کہ میرے مالک نے جھے اس گناہ ہے منع کیا ہے۔

## مینمک حرامی کی بات ہے

آ دی بیسویے کہ جس محن نے بلامعادضہ بے مانے بلا تیمت بینمت بینمت بینمت بیست بینمت بیست بینمت بیست بینمت بیست ہے وے رکھی ہے اس کی مرضی کے خلاف اس کو استعمال کرنا ہوئی ہے حیائی کی بات ہے اور ہوئی نمک حرامی کی بات ہے ، اس نمک حرامی سے بیخے کے لئے بیس اس گناہ کو چھوڑتا ہوں اور پھر ہمت کر کے اس نگاہ کو ہٹا لیے، اللہ تعمالی نے انسان کی ہمت میں ہوئی طاقت دی ہے، اپنی ہمت سے ہوئے ہوئے بہاڑ سر کر لیتا ہے، لہٰذا اس ہمت کو استعمال کر واور اس نظر کو ہٹالو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بید وعدہ ہے کہ جو شخص اللہ تعمالی سے ڈرکر نگاہ کو غلط جگہ سے ہٹا لے گا اللہ تعمالی اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذت عطافر ما کیں گے جس سے ہٹا لے گا اللہ تعمالی اس کو ایمان کی ایسی روحانی لذت عطافر ما کیں گے جس کے آگے بدنگاہی کی لذتی ہی ورزیج ہیں ، ان لذتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔

#### الله تعالیٰ ہے دعا

اس کے علاوہ پد کرو کہ اللہ تعالیٰ ہے دعا ما تکتے رہوکہ یا اللہ! میں کمزور ہوں ہے ہمت ہیں بے حوصلہ ہوں اے اللہ! جب آ پ نے پیکام گنا وقر ار دیا ب تو این رحمت ے مجھے ہمت بھی عطا فرمائے، مجھے حوصلہ بھی و یجے، اور مجھاس بات کی تو نیق عطا فر مایئے کہ میں آپ کے اس حکم برممل کرسکوں ، اور آب کی دی ہوئی اس نعت کو صحیح استعال کرسکوں، غلط جگہ استعمال کرنے ہے بچوں ۔ خاص طور براس وقت جب آ دمی گھر سے باہر نکلے، چونکہ وہ اس وقت فتنے کے ماحول کی طرف نکل رہا ہے، نہ جانے کونسا فتنہ پیش آ جائے ،اس لئے گھرے تکلئے سے پہلے اللہ تعالی سے دعا کرے کہ یا اللہ! میں عبد تو کرتا ہوں كه آپ كى دى ، و كَى اس نعمت كو خلط استعمال نبيس كرول گالتيكن مجصے اپنے اوپر مجروسے نبیں ہے اور میں اس وقت تک نبیں نیج سکتا جب تک آپ کی مدو شامل نہ ہو، اس لئے یا اللہ! مجھے اینے فضل و کرم ہے اس فتنے سے بچا لیجئے۔ بید عا ما تک کر گھرے باہر نکلواور ہمت کو کام میں لاؤ، اور اگر مجمی غلطی ہوجائے تو فورا توبداستغفار کرو۔ اگر انسان بیکام کرتا رہے تو انشاء اللہ اللہ تعالیٰ کی رحت ہے امید ہے کہ دوال فتنے ہے محفوظ رہ سکے گا۔

الله تعالی این نفل و کرم ہے مجھے بھی اور آپ کو بھی اس پر عمل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے۔ آبین

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب: جامع مجدبیت المکرّم گاشن ا قبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عمر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

### بِهُمِ اللَّهِ الرَّحَمْنِ الرَّحِيْمِ \*

# خواتنین اور پرده

ٱلْحَمَدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِنْ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّناتِ أَعْمَالِنَا - مَنْ يُهْدِهِ اللَّهُ قَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنُ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشَرِيْكَ لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ سَيَّدَنَا وَنَبَيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِه وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا -أُمًّا يَعُدُ! فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بسم اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَدُ اَفُلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمْ فِي صلاتِهِمْ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوجِهِمُ خَفِظُونَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَامَلَكَتُ اَيُمَانُهُمُ فَإِنَّهُمُ غَيْرُ مَلُومِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَغَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ الْمَنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين الشاهدين والشاكرين والحمدلله ربّ العلمين

تمهيد

بررگانِ محرّم و برادران عزیز! الله تعالیٰ نے ان آیات میں مؤمنوں کی صفات بیان فر مائی بیں اور سار شاو فر مایا ہے کہ جومؤمن ان صفات کے حالل ہوں گے ان کو دنیا و آخرت کی فلاح نصیب ہوگی۔ ان بیس سے ایک صفت یہ بیان فرمائی کہ جو مؤمن اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، شرمگاہوں کی حفاظت کر والے ہیں اور عفت وعصمت اختیار کرتے ہیں اور اپنی نفسانی خواہشات اور جنسی خواہشات کو صرف جائز حدود کی حد تک محدود رکھتے ہیں، جائز حدود کا مطلب یہ ہے کہ نکاح کے ذریعہ میاں ہوی کے درمیان جو تعلقات قائم ہوتے ہیں، وہ الله تعالیٰ نے طال کر دیے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے رشیات اور اپنی جائز حدود کی مد سے گر رنے تعالیٰ نے طال کر دیے ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے دریعہ میاں ہونی ہیں۔ قرآن کریم کہتا ہے کہ جولوگ اس نکاح کے دریعہ میاں ایجام دیے ہیں، وہ حدے گر رنے والے ہیں، کوئکہ اس کا انجام دیا ہیں والے ہیں، کوئکہ اس کا انجام دیا ہیں

بھی خراب ہے اور آخرت میں بھی خراب ہے۔

يبلاحكم: آنكه كي حفاظت

یں نے عرض کیا تھا شریعت نے ہمیں جہاں پا کدامنی اختیار کرنے کا حکم دیا ہے کہ اپنی جنسی خواہشات کو جائز حدود کے اندر محدود رکھیں، اس سے باہر نہ تکلیں، اس مقصد کے لئے شریعت نے بہت سے ایسے احکام دیے ہیں۔ جن کے ذریعہ ایک پا کدامن معاشرہ وجود جس آ سکے، اس پا کدامن معاشرے کو وجود جس لانے کے لئے کان کو وجود جس لانے کے لئے آ کھی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی ضرورت ہے، اس کے لئے کان کی حفاظت کی خرورت ہے کان کے جس میں یہ مفلی اور تا پاک جذبات یا تو پرورش ہی نہ پائیس، یا اگر پرورش پی نہ پائیس تو پھر ان کو نا جائز تسکین کا راستہ نہ سے اس میں سے ایک تھم جس کا بیندی لگائی ہے کہ دو تھوں میں بیان ہوا، وہ تھا ''آ کھی کی حفاظت'' شریعت نے آ کھی پر یہ پابندی لگائی ہے کہ دہ کس کا کا بیندی گاغرض سے نہ د کھے۔

## دوسراتهم: خوا نين كا پرده

پاکیرہ معاشرہ وجود بیل لانے کے لئے اللہ تعالی نے دوسراتھم جوعطا فر مایا، وہ ' خوا تین کا پردہ' ہے اوّلا تو خوا تین کو بیتھم دیا گیا ہے کہ: وَقَوْنَ فِی بُنُو تِکُنَّ وَ لا تَبَرُّجُنَ تَبَرُّ جَ الْجَاهِلِيَّةِ الْاُولِلٰی۔ (سورة الاحزاب، آیت ۲۳) یہ خطاب از واج مظہرات اور امہات المؤمنین کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریکہائے زندگی کو بور ہا ہے، ان سے بیفر مایا جارہا ہے کہتم اپنے گھر جس قرار سے رہو، اور اس طرح بناؤ سنگھار کرکے باہر نہ نکلوجس طرح زمانہ جالجیت جس عورتوں کا طریقہ تھا۔ زمانہ جالجیت جس پردہ کا کوئی تصور نہیں تھا، اور خوا تین زیب و زینت کرکے گھر سے باہر نکلتیں اور لوگوں کو بدکاری پر آمادہ کرتیں، قرآن کریم از واج مطہرات کو خطاب کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ آپ لوگ گھروں سے باہر نہ کلیں۔

## خواتنین گھروں میں رہیں

البذا خواتین کے لئے اصل تھم یہ ہے کہ وہ اپنے گھر میں رہیں اور گھروں کوسنجالیں، بلاضرورت عورت کا گھرے ہاہر نکلنا پندیدہ نہیں کیونکہ صدیث شریف میں حضور اقد س صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فر مایا کہ جب کوئی عورت بلا ضرورت گھرے نگلتی ہے تو شیطان اس کی تاک میں لگ جا تا ہے، اس لئے اصل تھم یہ ہے کہ خواتین حتی الا مکان گھروں میں رہیں، اور اگر کسی ضرورت سے گھرے نگلیں تو اس طرح بناؤ سکھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جا ہلیت ضرورت سے گھرے نگلیں تو اس طرح بناؤ سکھار کر کے نہ نگلیں جیسا کہ جا ہلیت کی حورتوں کا طریقہ تھا۔

آ جكل كا برو بيكنده

يهال دو باتي ذرا تجھنے كى بين اور آج كل كے ماحول بين خاص طور پر

اس کے سیجھنے کی ضرورت ہے کہ آج کل پروپیگنڈے کا ایک طوفان اندرہا ہے اور یہ پروپیگنڈہ فیرسلموں کی طرف سے تھا اب نام نہاد مسلمانوں کی طرف سے بھی پروپیگنڈے کا ایک طوفان ہے، وہ پروپیگنڈہ یہ ہے کہ اسلام نے اور ان مولو یوں نے عورت کو گھر کی چار دیواری میں مقید کر دیا ہے اور اس کو گھر سے باہر نکلنے کی اجازت نہیں۔

### آج پروپلگنڈے کی دنیاہے

آئ کی دنیا پروپیگنڈے کی دنیا ہے۔ جس میں بد ہے برترین جھوٹ کو
پروپیگنڈے کی طاقت سے لوگوں کے دلوں میں اس طرح بٹھا دیا جاتا ہے جیسے
کہ یہ کچی اور چی حقیقت ہے۔ جرشی کا مشہور سیاست دان گزرا ہے جس کا نام
تھا'' گوئیرنگ'' اس کا یہ مقولہ مشہور ہے کہ دنیا میں جمعوث اتنی شدت کے ساتھ
پھیلاؤ کہ دنیا اس کو چے سمجھنے گئے، یہی اس کا فلفہ ہے۔ آج چاروں طرف اس
فلفہ پڑمل ہور ہا ہے۔

#### بياصولي هدايت ب

چٹانچہ آج یہ پروپیگنڈہ کیا جارہا ہے کہ بداکیسویں صدی ہے۔ اس میں عورتوں کو گھر کی جارہ بیاں میں مقید کر دینا پر لے درجے کی دقیا نوسیت ہے اور رجعت پندی ہے، اور زمانہ کی ترقی کے ساتھ قدم ملاکر چلنے والی بات نہیں ہے۔ غور سے یہ بات من لیس کہ قرآن کریم عورتوں سے یہ جو کہدرہا ہے کہ

ا ہے گھروں میں قرار سے رہو، ایک بڑی اصولی ہدایت ہے جو اللہ جل شانہ نے عطافر مائی ہے۔

### مرداورعورت دوالگ الگ صنفیں

یاصولی ہدایت اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دوصفیں پیدا فرمائی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی ایک مرد اور ایک عورت، دونوں مختلف صنفیں ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے دونوں کی تختیق مختلف طریقے ہے کی ہے، مرد کی جسمانی ساخت کچھاور ہے، عورت کی جسمانی ساخت کچھاور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، عورت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، عودت کی صلاحیتیں کچھاور ہیں، مرد کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عودت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عودت کے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں، عودت کے اندر سے دل میں پیدا ہونے والے افکار کچھاور ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں کے اندر سے اختلاف اس لئے رکھا ہے کہ دونوں وظیفہ زندگی الگ الگ ہیں لیکن آئ میں ساوات مرد وزن کا نعرہ درخقیقت فطرت سے بناوت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں صنفوں میں اس لئے اختلاف رکھا ہے کہ دونوں کا دطیفہ زندگی ہی

## ذمەداريان الگ الگ بين

د کھیئے انسان کو اپنی زندگی گزارئے کے لئے دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک گھر کے باہر کی ذمدداری کدوہ گھرسے باہروہ اپنی روزی کمانے کا کام انجام دے، تجارت کرے، زراعت کرے، طازمت کرے، مزدوری کا سامان مہیا کرے، اور اس کے ذریعہ پیے کمائے، اور اپنے لئے روزی کا سامان مہیا کرے۔ ایک ضرورت رہے، دوسری گھر کے اندر کی ذر داری کہ اس کے گھر کا نظام سے ہو، اور گھر کے اندر کی ذر داری کہ اس کے گھر کا نظام سے ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، گھر کی صفائی سخرائی ٹھیک ہو، اور گھر کے اندر چین وسکون کی زندگی گزاریں، اور گھر کے اندر کھانے چنے کا ہندو بست ہو۔ اہذا گھر کے باہر کی ذر دواریاں بھی اور گھر کے اندر کی ذر دواریاں بھی بیں، اور گھر کے اندر کی بھی ذرد داریاں ہیں۔

## حضور علي كاتعيم كار

الله تبارک و تعالی نے جو فطری نظام بنایا تھا اس پر بزار ہا سالوں ہے علی ہوتا چلا آ رہا تھا، بلاقید فرہب وطب ، ونیا کی برقوم، بر فرجب اور برطت میں میں میں طریقہ کاررائج تھا کہ مرد گھر کے باہر کی فرمدداریاں بوری کرے گا۔ اور مورت گھر کے اعرکا انظام کر گی۔ حضور اقدس سلی الله علیہ وسلم نے جب اپنی صاحبزاوی حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنها کا نکاح حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہے کیا تو ان کے ورمیان بھی میں تقدیم کارفر مائی کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہے گیا تو ان کے درمیان بھی کی تقدیم کارفر مائی کہ حضرت علی رضی الله تعالی عنہ ہے آ ب ملکی شرک الله تعالی عنہ اس خرمایا کہ تم گھر کے اندردہ کر گھر کی فرم اور حضرت فاطمہ رضی الله تعالی عنہ اے فرمایا کہ تم گھر کے اندردہ کر گھر کی فرم داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقدیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال داریاں سنجالو۔ یہ فطری تقدیم ان دونوں کے درمیان فرمائی جو ہزاروں سال

### صنعتی انقلاب کے بعد دومسکے

سولہوی صدی عیسوی کے بعد جب بورب میں صنعتی انقلاب آیا تو تجارتوں کا میدان وسیج ہوا تو ایک مئلہ یہ پیدا ہوا کہ مروکو یسے کمانے کے لئے لے لے مرص تک اے گروں سے باہر دہنا پڑتا تھا، سفروں پر دہنا پڑتا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپن بوی سے دور رہتا۔ دوسرا مسئلہ یہ ہوا کھنعتی انقلاب کے نتیج میں زندگی گرال ہوگئی۔جس کی وجہ سے مردکویہ بات گرال معلوم ہوئی کہ میں اپنی بیوی کا خرید بھی اٹھاؤں ۔ ان دومسلوں کاحل پورپ کے مرد نے یہ تلاش کیا کہ اس عورت ہے کہا کہ تمہیں خوامخواہ ہزاروں سال ہے گھر کے اندر قیدر کھا ہوا ہے لہذاتم بھی گھرے باہرنگلوا ور مردوں کے شاند بشاند کام کرو، اور دنیا کی جتنی تر تیاں ہیں وہ سبتم حاصل کرو۔ اس کے ذریعہ پوری کے مرد کا اصل مقصد بیتھا کہ عورت کے اخراجات کی جو ذمہ داری مرد کے کندھے یرتھی، وہ ذمہ داری عورت ہی کے کندھے پر ڈال دے۔ دوسرا مقصد بیرتھا کہ جب عورت بازار میں اور سر کول برآ جائے گی تو چراس کو بھلا کیسلا کر اپنا مطلب بورا کرنے کی بوری مخائش ہر جگہ میسر ہوگی۔

## آج عورت قدم قدم پرموجود

لہذا اب بورپ میں بیرقصہ ختم ہو گیا کہ بیوی اکیلی گھر میں بیٹی ہے اور مروکو لمے لیے سفر پر جانا ہے ، اور وہ استے لمبے عرصہ تک اس بیوی کے قرب

ے لطف اندوز نہیں ہو سکے گا، یہ بات ختم ہو چکی اب تو قدم قدم پر عورت موجود ہے، دفتر ول میں عورت موجود ، بازارول میں عورت موجود ، ریلول میں عورت موجود ، جہاز ول میں عورت موجود ، وراور ساتھ مین یہ قانون بھی بنا دیا گیا کہ اگر دو مرد وعورت آپس میں رضامندی سے جنسی تسکین کرتا چاہیں تو ان پر کوئی رکاوٹ عائد نہیں ہے۔ شاقانون کی رکاوٹ ہے نداخلاتی رکاوٹ ہے۔ اب عورت ہر جگہ موجود ہے ، اور اس سے فائدہ اٹھانے کے راستے جو بٹ کھلے ہوئے ہیں ، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے ، بلکہ عورت ہوئے میں ، اور مرد کے سر پرعورت کی کوئی ذمہ داری بھی نہیں ہے ، بلکہ عورت کے سے یہ کہ یا گرنے کے اسباب بھی مہیا کرو۔

### مغرب میں عورت کی آ زادی کا نتیجہ

عورت کے ساتھ بیفراڈ کھیلا گیا اور اس کو دھوکہ دیا گیا، اور اس کا نام استحریک آزادی نسوال' رکھا گیا، لیعن عورتوں کی آزادی کی تحریک، اس فراڈ کے ذریعہ عورت کو گھر سے باہر نکال دیا، تو اس کا بھیجہ سے ہوا کہ سبح اٹھ کرشوہر صاحب اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر جی صاحب اپنے کام پر چلی گئیں اور گھر جی تالا ڈال دیا۔اور اگر پچہ پیدا ہوا تو اس کو کسی چا کلڈ کیر کے سپر دکر دیا گیا، جہاں پراس کو انا کیس تربیت دیتی رہیں، باپ کی شفقت اور بال کی مامتا ہے محروم وہ بچہ چا کلڈ کیر جل پرورش پارہا ہے، جو بچہ مال باپ کی شفقت اور مول کی مامتا ہے محروم وہ بچہ چا کلڈ کیر جل پرورش پارہا ہے، جو بچہ مال باپ کی شفقت اور مول کی کیا عظمت ہوگی ہوگر دومروں کے ہاتھوں جس پلے گا، اس کے دل جس باب کی کیا عظمت ہوگی

#### اور مال کی کیا محبت ہوگ۔

### بوڙها باپ 'اولڌا تج جوم' ميں

اس کا بھیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب باپ صاحب بوڑ ھے ہوتے ہیں تو بیٹے میاحب ان کو لے جایا کر ' اولڈ اتن ہوم' میں داخل فرما دیتے ہیں کہ تم نے ہماری پیدائش کے بعد' چاکلڈ کیر' کے حوالے کر دیا تھا، اب ہم تہمیں تہمارے برخصابے میں ' اولڈ اتن ہوم' کے حوالے کر دیتے ہیں۔ ایک ' اولڈ اتن ہوم' کے گران نے جھے خود بتایا کہ ایک بوڑھے صاحب ہمارے ' اولڈ اتن ہوم' میں سے، جب ان کا انقال ہوگیا تو میں نے ان کے جیے کو ٹیلیفون کیا کہ آپ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہو ہی آپ آکر ان کی جمیز و تھفین کر دیجے۔ کے والد صاحب کا انقال ہوگیا ہے، آپ آکر ان کی جمیز و تھفین کر دیجے۔ مشکل یہ ہے کہ آئ جھے ہوا افسوس ہوا کہ میرے باپ کا انقال ہوگیا، لیکن مشکل یہ ہے کہ آئ جھے ہمت ضروری کام در چیش ہیں، لہذا میں نہیں آسکن، مشکل یہ ہے کہ آئ جمیز و تھفین کا انتظام کردیں، اور جو پھے خرج ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے ہوں، اس کا بل میرے پاس بھیج دیجے۔

## مغربي عورت ايك بكاؤمال

آج مغرب کا بیر حال ہے کہ وہاں خاندانی نظام تباہ ہو چکا ہے، مال باپ کے رشتوں کی جومشاس تھی وہ فنا ہو چکی، بھائی بہن کے تعلقات ملیامیث ہو چکے، ایک طرف تو خاندانی نظام جاہ ہو چکا اور دوسری طرف وہ مورت ایک

کھلونا بن گئی، چاروں طرف اس کی تصویر دکھا کر اس کے ایک ایک فضو کو برمر بازار بر ہندکر کے اس کے ذریعہ برمر بازار بر ہندکر کے اس کے ذریعہ پینے کمانے کا انتظام کیا جارہا ہے۔

#### عورت کو دھو کہ دیا گیا

اس عورت سے بیرکہا گیا تھا کہ تمہیں گھروں کے اندر تید کر دیا گیا ہے۔ حمهیں باہراس لئے نکالا جارہا ہے تا کہتم ترقی کروہتم سر براہ مملکت بن جانا،تم وزیر بن جانا، تم فلال فلال بزے عبدول پر پہننے جانا، آج امریک کی تاریخ ا ٹھا کر دیکھ لیجئے کہ پوری تاریخ میں کتنی عورتیں امریکہ کی صدر بنیں؟ یا سربراہ بنیں، یا وزراء بنیں؟ ایک خاتون بھی صدر نہیں بنی، صرد دو حارعورتیں وزراء بنیں ،لیکن ان دوجارعورتوں کی خاطر لا کھوںعورتوں کو مزکوں پر تھسیٹ لیا گیا۔ آج وہاں جا کر دیکھ لیجئے ، دنیا کا ذلیل ترین کام عورت کے سپر د ہے۔ مرکوں ہر جماڑو دے گی تو عورت دے گی ، ہوٹلوں میں ویٹرس کا کام عورت کرے گی ، بازاروں میں سینز گرل کا کام عورت کرے گی، ہونلوں میں بستروں کی جادر عورت تبدیل کرے گی ، اور جہازوں میں کھانا عورت سروکرے گی۔ وہ عورت جواینے گھر میں اینے شوہر کواینے بچوں کواور اینے ماں باپ کو کھانا سرو کر رہی تھی، وہ اس کے لئے دتیا نوسیت تھی، وہ رجعت پیندی تھی، وہ عورت کے لئے قید تھی، اور وہی عورت بازاروں کے اندر، ہوٹلوں کے اندر، ہوائی جہازوں کے اندرسیکروں انسانوں کو کھانا سروکرتی ہے، اور ان کی ہوس ناک نگاہوں کا نشانہ

بنتی ہے تو بیرات ہاور بیآ زادی ہے۔

خرد کا نام جنوں رکھ دیا، جنوں کا نام خرد جو چاھے آپ کا حسن کرشمہ ساز کرے

### عورت برظلم كيا كيا

ایک طرف تو عورت کا حشر کیا ہے اور دوسری طرف وہ لوگ جو آزاد ک نسوال کے علمبردار کہلاتے ہیں انہوں نے عورت پر جوظلم کیا ہے تاریخ انسانیت میں اس سے براظلم نہیں ہوا، آج اس کے ایک ایک عضو کو بیچا جا رہا ہے، اور اس کی عزت اور تکریم کی دھیاں بھیری جا رہی ہیں، اور پھر بھی ہے کہتے ہیں کہ ہم عورت کے وفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے عورت کے دفادار ہیں، اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے عورت کے سر پر عفت وقد میں اور عورت کی آزادی کے علمبردار ہیں۔ اور جس نے مورت کے سر پر عفت وقد میں ہے گاتاج رکھا تھا اور اس کے گلے ہیں احترام کے بار فیا نے بار کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے عورت کو قید کر دیا۔ اور بیخورت ایک گلوق اللہ تعالیٰ نے بنائی ہے کہ جو جا ہے ان کو بہکا دے، اور اپنا الوسیدھا کر لے، چنا نچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی اور اپنا الوسیدھا کر لے، چنا نچہ آج ہماری مسلمان خوا تمین نے بھی ان ہی کی لے میں لے ملائی شروع کر دی۔

#### ہارے معاشرے کا حال

آپ کو یاد ہوگا کچھ دن پہلے ہمارے ملک کے ایک معروف رہنمانے یہ کہدیا تھا کہ''مردوں کو چاہیئے کہ وہ عورتوں کے خرچ کا انتظام کریں،عورتوں کو بلادجه گھرے باہرنکل کر اینے معاش کا انظام کرنا ٹھیک نہیں ہے' اس کے جواب میں جوخوا تین ماڈرن کہلاتی میں اور اینے آپ کوخوا تین کے حقوق کی علمبر دار کہتی ہیں، انہوں نے ان صاحب کے خلاف ایک جلوس نکالا، اور بیے کہا کدان صاحب نے ہمارے خلاف میہ بات کمی ہے۔ اب و مکھنے کدایک آ دمی یہ کہتا ہے کہ آپ کو اینے معاش کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، دوسرے لوگ آ ب کے لئے بیر خدمت انجام دینے کو تیار ہیں۔اس پرعورتوں کوخوش ہونا جائے ، مرجموث کا مد رو بیکنڈہ ساری و نیا میں عالمی طور پر پھیلا یا گیا ہے، اس لئے خوش ہونے کے بجائے بیہ کہا جار ہا ہے کہ بیرصا حب خواتین کے حقوق تلف كرنا جائتے ميں اور جلوس نكالئے والى وه عورتيس ميں جنہوں نے خواتين كے حقیقی مسائل سجھنے کی زحمت ہی گوارہ نہیں کی۔ ان خواتین نے ائیر کنڈیشنر محلات میں یرورش یائی ہے۔ دیہات میں جوعورت بستی ہےاس کے کیا مسائل ہیں ، اس کو کن مسائل کا سامنا کرتا ہے ، اس ہے کوئی تعرض نہیں کیا ، بھی ان کے مسائل کو جانے کی کوشش نہیں گی۔ ان کے نزدیک صرف مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں مغرب کے لوگ بورب اور امریکہ کے لوگ یہ کہدیں کہ'' ہاں تم لوگ روشٰ خیال ہو' اورتم لوگ اکیسوی صدی کے ساتھ چلنے والے ہو، بس بید مسئلہ ہے، ان کے نز دیک کوئی اور سئل نہیں ہے۔

#### الی مساوات فطرت سے بغاوت ہے

ببرحال آج بد بروبيكنده سارى دنيامي بحيلاما مواع كدبيمسلمان،

یہ مولوی ما اوگ عورتوں کو کھ وال جس بند کرنا چاہتے ہیں۔ جبکہ حقیقت یہ ہے

کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی کے دو مختلف دائرہ کارتجویز کئے ہیں، مرد کے لئے

الگ،عورت کے لئے الگ،اس لئے مرد کی جسمانی ساخت اور ہے، اورعورت

کی جسمانی ساخت اور ہے۔ مرد کی صفاحیییں اور ہیں،عورت کی صفاحییں اور
ہیں۔ لہٰذا ساوات کا یہ نعرہ لگانا کہ عورت بھی وہی سب کام کرے جو کام مرد

کرتا ہے تو یہ فطرت ہے بغاوت ہے، اور اس کے ختیج جس خاندانی نظام ہاہ ہو چکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے جس خاندانی نظام ہاہ ہو چکا ہے، اگر ہم اپنے معاشرے جس خاندانی نظام کو بچانا چاہتے ہیں تو اس کے کے خوا تین کو ہردہ میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے ہرو پیگنڈہ کے اثر ات کو اپنے معاشرے میں رکھنا ہوگا، اور مغرب کے ہرو پیگنڈہ کے اثر ات کو اپنے معاشرے دی معاشرے کو علیہ معاشرے کو مغربی آ فات سے معاشرے کو مغربی آ فات سے محفوظ فر مائے ، اور چین و سکون کی زندگی ہم سب کو عطا فر مائے آ ہیں۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعُلْمِيْنَ





مقام خطاب : جامع معجد بیت المكرم گلشن اقبال كراچی

وفت خطاب البعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر ۱ ۱۵

#### بِشُمِ اللَّهِ الرَّحُمْنِ الرَّحِيْمِ "

# بے پردگی کا سیلاب

ٱلْحَمُدُ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِينُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنُ شُرُور أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ أَعْمَالِنَا ـ مِنْ يَهُدِهِ اللَّهُ فَلاَ مُضِلُّ لَـهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَـهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَهُ لَاشْرِيْكَ لَـهُ وَأَشُهَدُ أَنَّ سَيَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى ألِهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيمًا كَثِيرًا. أُمَّا بَعُدُا فَأَعُوٰذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّحِيْمِ ۞ قَـٰدُ ٱفَّـٰلَحَ المُمُؤْمِنُونَ ۞ الَّذِينَ هُمُ فِي صَلاَتِهِمُ خْشِعُونَ۞ وَالَّذِينَ هُمُ عَنِ اللَّغُو مُعُرضُونَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَاعِلُوْنَ۞ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِفُرُوْجِهِمْ خَفِظُوْنَ ۞ إِلَّا عَلَى اَزُوَا جِهِمُ اَوُمَا مَلَكُتُ اَيُمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ وَمَامَلَكَتُ اَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوْمِيْنَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ فَمَنِ ابْتَعَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولَيْكَ هُمُ الْعَدُونَ ۞ ( مورة المؤمنون: ١-٨)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبى الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمدالله ربّ العلمين

تمهيد

بزرگانِ محرّم و برادران عزیز! سورة مؤمنون کی ابتدائی آیات کا بیان کا بیان کا بیان عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات جی اللہ تعالی نے قلاح یافتہ مؤمنوں کی صفات بیان فرمائی جیں، پچھلے دوجمعوں سے چوتھی صفت کا بیان چل رہا ہے، جس کا حاصل یہ ہے کہ مؤمن کی ایک لازم صفت یہ ہوئی چاہئے کہ وہ پاک دامن ہو، عفت اور عصمت کا خیال رکھنے والا ہو۔ اس صفت کے بیان کے شمن میں یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالی نے ہمیں ایک ایسا فطرت والا دین عطافر مایا ہے جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔ جس میں انسان کی تمام جائز خواہشات اور ضروریات کی پوری رعایت ہے۔

چونکہ اللہ تعالیٰ نے ہرانسان کے اندر ایک جنسی جذبہ رکھا ہے، مردکو عورت کی طرف کشش ہوتی ہے، اس عورت کی طرف کشش ہوتی ہے اورعورت کو مرد کی طرف کشش ہوتی ہے، اس لئے اللہ تعالیٰ نے اس جنسی جذبہ کی تسکین کا ایک حلال راستہ اہل ایمان کے لئے پیدا کر دیا، وہ ہے نکاح کا راست، نہ صرف اس راستے کو جائز قرار دیا بلکہ سنت قرار دیا، بعض حالات بیل تو اس کو واجب قرار دیا اور اس نکاح کو باعث اجر و تو اب بتایا، اس نکاح کے ذریعہ انسان اپنی نفسانی خواہشات کی تسکین کر ہے تو اس پراجر و تو اب کا وعدہ ہے، ایک حلال راستہ متعین کر دینے کے بعد اور اس کو باعث اجر و تو اب قرار دینے کے بعد انسان سے میہ کہا گیا کہ اس حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ حلال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ مال راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ گناہ ہوگا، لہذا حلال راستے کے جد کر منسی خواہش کی تسکین کا جو راستہ بھی اختیار کر و گے، وہ شخص کو کسی وجہ سے نکاح کر نے جس رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کے شخص کو کسی وجہ سے نکاح کر نے جس رکاوٹ ہے تو جب تک اللہ تعالی اس کے بیراستہ کھولیں، اس وقت تک وہ عفت اور پاکدامنی اختیار کر ہے اور اپنی منسی جذب کی نئس پر کنٹرول کر ہے، لیکن نکاح کے دائر سے سے ہٹ کر اپنی جنسی جذب کی تشکین کرنے کوحرام اور ناجائز قرار دیدیا۔

#### انسان کے اور بلی کی صف میں

اس کی وجہ ہے کہ تجربہ اس بات پر گواہ ہے کہ اگر انسان ایک مرتبہ
اس جائز اور حلال رائے ہے ہٹ کر اپنے نفسانی خواہشات کی پیکیل کا راستہ
ڈھونڈے گا تو پھر وہ کی حد پر قائم نہیں رہتا، بلکہ پھر وہ اتنا آگ بڑھ جاتا ہے
کہ کتوں اور بلیوں کو مات کر دیتا ہے، گدھوں اور گھوڑ وں کو مات کر دیتا ہے اور
اس کے باوجود اس کی خواہشات کی تعمل تسکین نہیں ہوتی۔ آج مغربی دنیا میں
جو کچھ ہور ہا ہے، وہ اس کا واضح ثبوت ہے، انہوں نے شادی اور نکاح ہے باہر

ہٹ کراپی نفسانی خواہشات کی سکین کے رائے علائل کے ، تو آج وہ اس حد پر پہنے گئے میں کہ کوئی شریف انسان اس کا تصور تک نہیں کرسکتا، ماں اور بینے کا فرق مٹ چکا ہے ، بہن اور بھائی کا فرق مٹ چکا ہے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور اس حد پر پہنچ گئے ہیں کہ کتے اور بنی بھی ان کی حرکتوں سے شرماجا کیں ، اس کے باوجود ان کی خواہشات کی تسکین نہیں ہوتی۔

## نه بجھے والی بیاس بن جاتی ہے

آب سب حفزات جانے ہوں کے کے مغربی ممالک میں بدکاری کرنا کوئی مسئلہ نبیں ہے، کسی بھی عورت کو داختی کر کے اس کے ساتھ بدکاری کر لیتے کے دروازے جو پٹ کھلے ہوئے ہیں، کوئی روک ٹوک نبیس، کوئی یا بندی نبیس، اس کے باوجود' زنابالجبر' کے واقعات سب سے زیاد ومغرلی ملکول میں ہوتے ہیں۔ وجدال کی یہ ہے کہ بیرجذیدالیا ہے کہ جب ایک مرتبہ عدے آ گے گزر جائے تو کی حدیر اس کو قناعت نہیں :وتی ، وہ ' استیقاء ' کا مریض بن جاتا ہے، جیسے" استنقاء " کا مریض کتنا ہی یانی لی لے، اس کی بیاس نہیں مجھتی، اور وه "جوع البقر" كا مريض بن جاتا ہے، كيونكه "جوع البقر" كا مريض كتنا بى کھاٹا کھالے، لیکن اس کی مجوک نہیں متی ، ای طرح ناجائز ذریعہ ہے جنسی خواہش یورے کرنے والے کی کیفیت میے ہو جاتی ہے کہ اب لذت اور لطف كے كى درج يرقر ارنصيب نہيں ہوتا، يهال تك كدوہ پياسا كا پياسا ونيا ہے رخصت ہوجاتا ہے۔اس وجہ سے شریعت نے بتا دیا کہ اس طال دائرے میں

رہو گے تو اس عذاب ہے تہمیں نجات مل جانئے گی۔

#### حرام ہے بیخے کیلئے دو پہرے

اب طال دائرے میں رہنے کے لئے اور حرام طریقوں سے بیخے کے لئے شریعت نے جو پہرے لگائے اور بدکاریوں کے جن راستوں کو بند کیا، ان کا ذکر پچھلے جعد کوشر و بڑ کیا تھا، ان میں پہلا پہرہ'' آگھ کی حفاظت'' ہے، جس کا بیان پچھلے دو جمعوں میں تفصیل ہے ہوگیا۔ دوسرا پہرہ'' خواتین کا پردہ'' ہے، جس بھلے دو جمعوں میں تفصیل ہے ہوگیا۔ دوسرا پہرہ'' خواتین کا پردہ'' ہے، جس کے بارے میں فر بایا کہ مرد کا دائرہ کاراور ہے اور عورت کا دائرہ کاراور ہے، مردگھ رکے باہر کا انتظام کرے اور عورت کا دائرہ کا راور ہورت کے باہر کا انتظام کرے اور عورت گھرے اندر کا انتظام کرے اور عورتوں ہے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے عورتوں ہے کہا گیا کہ تم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور جیسے جا ہلیت کے زمانے میں عورتوں کے باہر نکلا کرتی تھیں، اس طریقے ہے تم باہر زمانے بین عورتیں بناؤ سکھا کرکے باہر نکلا کرتی تھیں، اس طریقے ہے تم باہر زمانی ابنذا خواتین کو پہلے یہ بتایا گیا کہ تمہارا اصل مقام تمہارا گھر ہے۔

## خاندانی نظام کی بقاء پردہ میں

اور صرف اتنی بات نہیں کہ وہ گھریں رہیں بلکداس کے ذریعہ پورے فیلی سٹم اور پورے طاندانی نظام کا اصول بیان کیا جا رہا ہے کہ اگر خاندان کے نظام کو برقرار رکھنا چاہجے ہوتو پھر تمہیں یہ تقلیم کار کرنی پڑے گی کہ مرد گھرکے باہر کے کام دیکھے اور عورت اپنے گھر کا انتظام کرے، بچوں کی پرورش بھی کرے، گھر کا فاتلا کر وہ لوگوں کی ہوں بھی کرے، گھر کا فاتل کر وہ لوگوں کی ہوں ناک نگا ہوں کی تنظیموں کا ذریعہ شہے۔

#### مغرب كاعورت يرظلم

مغرب نے عورت کے ساتھ سے ظلم کیا کہ اس کو اپنی تجارت جہکانے کا ذریعہ بنالیا، اللہ تعالیٰ نے عورت کے سر پر عفت اور عصمت کا جو تاج رکھا تھا اور اس کے گلے میں جوعزت کے ہار ڈالے تھے، ان کو ملیامیٹ کر کے اس کو ''سیلز گرل'' بنا دیا اور اشتہارات کے اندر اس کوعریاں کر کے اس کے ذریعہ لوگوں کو دعوت وی گئی کہ آؤئم سے مال خریدو۔ بیسارے کام جو اہل مغرب کررہے ہیں، بیان کو مبارک ہوں، لیکن اہل اسلام کی خوا تین کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیتھیلیم دی کہتم اپنے گھروں میں قرار سے رہواور اگر کسی ضرورت سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور سے نکلنا پڑے تو ضرورت کے تحت نکلنا منع نہیں، لیکن اس طرح بناؤ سنگھاراور نے بیب وزینت کر کے نہ نکلوجس ہے معاشرے میں فقتے پھیلیں۔

#### عورت اورلباس

اللہ تارک و تعالی نے عورت کے جسم میں مرد کے لئے ایک کشش رکی ہے، وہ فطری کشش ہے، اس وجہ سے خوا تین کو اس بات کی تاکید کی گئی کہ جب وہ گھر سے باہر تکلیں تو اپنے جسم کی نمائش نہ کریں اور جولباس وہ اپنے گھروں میں اپنے محرموں کے سامنے پہنیں، وہ اتنا چست نہ ہو کہ اس کے ذریعہ جسم کے نشیب و فراز اس میں سے نمایاں ہوجا کیں اور وہ لباس اتنا بارک نہ ہو کہ اس سے جسم جھکے۔ ایک حدیث میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ ہو کہ اس سے فی اللہ نیا عادیمة فی الآخرة

(بخارى، كتاب الادب، باب التكبير والتسبيح عند التعجب)

بہت ی عور تیں ایک میں جو دنیا میں لباس تو پہنتی میں لیکن وہ آخرت میں برہند اور نگی ہوگی،اس لئے کہ وہ لباس یا تو باریک بہت ہے یا بہت جست ہے جس

کے نتیج میں جم ظاہر ہور ہا ہے۔

#### لباس کے دومقصد

قرآن كريم نے قرمايا:

يُنْبَنِي أَدَمَ قَدُ أَنْوَلُنَا عَلَيْكُمُ لِبَاسًا يُوَارِيُ سَوُ أَيْكُمُ وَرِيُشًا . (مرة الامراف: آيت نبر٢١)

قران کریم نے اس آیت میں لباس کے دومقصد بیان فرمائے ہیں، ایک ہیکہ وہ تمہارے سے کہ چہائے اور دومرے ہیکہ دو تمہارے لئے زینت کا سب ہو۔
آئ کی دنیا نے لباس کا پہلا مقصد فتم کر دیا، وہ چست لباس جس سے انسان کا سر ظاہر ہو، وہ لباس شرقی اعتبار سے لباس کے اصل مقصد کو فوت کر رہا ہے،
اس لئے ایسا لباس پہننا جائز نہیں۔ آئ مردوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے اور جورتوں نے بھی ایسا لباس اپنالیا ہے دارایا سی پہننے کے باوجود شرم والے جے اور جورتوں نے بھی ایسا لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حالی اشریعت نمایاں ہورہے ہیں اور لباس کا مقصد ہی فوت ہورہا ہے۔ بہر حالی اشریعت نے عورت کو پہلا تھم مید دیا ہے کہ ایسا چست اور ایسا شک اور باریک لباس نہ بہنے جس کے اعدر سے اس کا جسم جھلکے، اس لئے کہ سوائے چہرے اور ہاتھوں کے پوراجسم عورت کا سر قرار دیا گیا ہے۔

باہر نکلنے کے وقت عورت کی جیئت کیا ہو؟

دومراحم بددیا ہے کہ جب وہ گھرے باہر نکلے یا نامحرم مردول کے

ما من آئے تو اس وقت اس کے پورے جسم پر کوئی چیز ہوئی جائے، چاہ وہ وادر ہو یا برقع ہو جو اس کے پورے جسم کو ڈھانپ رہا ہو، تا کہ وہ لوگوں کے لئے فتنے کا باعث نہ بنا اور اس کے ذریعے محاشرے کے اندر فتنہ نہ نچیا۔ اور ایک عظم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون ایسا زیور پہن کر گھر ہے باہر نہ نکلے جو بجنے والے ہوں، کیونکہ اس کی آ واز ہے لوگوں کی توجہ اس کی طرف مبذول ہوگی۔ اور ایک عظم یہ بھی دیا ہے کہ کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر ہے باہر نہ نگلے، کیونکہ خوشبو کا کر گھر ہے باہر نہ نگلے، کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ صدیت شریف میں کیونکہ خوشبو کے ذریعہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف ہوگی۔ صدیت شریف میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی خاتون خوشبولگا کر گھر ہے باہر نگلی ہے تو شیطان اس کی تاک جما تک میں لگ جاتا ہے۔

#### چېره کا پرده ہے

بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ باتی جسم کا پردہ تو ہے لیکن چبرے کا پردہ نہیں ہے۔خوب اچھی طرح سمجھ لیس کہ اوّل تو چبرے کا پردہ ہے، قر آن کریم نے عورتوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا:

بُدُ نِیْنَ عَلَیْهِنَّ مِنُ جَلاً بِیْبِهِنَّ - (سورة الاتزاب: آیت ۱۹) اس آیت یس ' جَلاً بیب '' کا لفظ اختیار فرمایا ہے، یہ جُمْ ہے

"جِلْبَاب" كى اور "جِلْبَاب" اس جاوركوكها جاتا ہے جوسرے لے كر باؤل كى بورے جم كو ذھانب لے اس بى اور "برقع" بى فرق صرف يہ ہے كہ "برقع" سلا ہوا ہوتا ہے اور جلباب كى ہوكى نہيں ہوتى اور حضور اقدس صلى اللہ عليہ وسلم كے زمانے بيں خواتين "جلباب" بى استعال كيا كرتى تھيں۔ اس آیت میں فرمایا کہ''آپ تمام مؤمن عورتوں ہے کہد بیجے کہ وہ اپنی جلبا ہیں اپنے اوپر جھکالیں''اس آیت میں''جھکانے'' کا تھم دیا ہے، تا کہ عورت کے چہرے کو اس طرح منظر عام پر نہ لایا جائے جو فتنے کا سب بے ۔ لہذا اوّل تو چہرے کا بردہ ہے اور قر آن کریم کے تھم کے مطابق ہے۔

## يروه عآزاد مونا جائج ي

لیکن میں کہتا ہوں کہ جولوگ میہ کہتے ہیں کہ چبرے کا پردہ نہیں ہے، وہ لوگ ورحقیقت پردہ ہی ہے اپنے کوآ زاد کرنا چاہے ہیں، کیونکہ جولوگ چبرے کے پردے کا افکار کرتے ہیں، انہوں نے آئ تا تک بھی ان عورتوں پر کمیر نہیں کی کہ جو باہر نگلتی ہیں تو ان کا چبرہ تو در کنار بلکہ ان کا سید کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کا گلا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کی پنڈلیاں کھلی کو گا کھلا ہوا ہوتا ہے، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئے ہوئے ہوئے ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں، ان کی پنڈلیاں کھلی ہوئی ہوتی ہیں اور ان خوا تین نے ایسا چست اور جگ لباس پہنا ہوا ہوتا ہے جو فقتے کا سبب ہے، لیکن یہی لوگ ایسی خوا تین پرکوئی کمیر نہیں کرتے، باں! اس مسئلے پر بحث کرنے کے لئے تیار ہیں کہ چبرے کا پردہ ہے یا نہیں۔

# مرد وعورت کا فرق ختم ہو چکا

آج معاشرے میں چاروں طرف جو نساد پھیلا ہوا ہے، اس فساد کی ایک بڑی وجہ میہ کہ قرآن کریم کے ان احکام سے روگر دانی کی جارہی ہے، قرآن کریم کے ان احکام کو پس پشت ڈالا جارہا ہے، ہر معالمے میں تقلید کرنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی ہے تو مغربی ملکوں کی نقل اتارنی

ہے، وہاں مرد وعورت کا کوئی اختیاز بی نہیں رہا اور اس درجہ اختیاز ختم ہو چکا ہے۔
کہ بعض اوقات سے بہچا نامشکل ہوتا ہے کہ سامنے ہے آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ لعنت ہے ان مردوں پر جوعورتوں کی
مشابہت اختیار کریں اور لعنت ہے ان عورتوں پر جومردوں کی مشابہت اختیار
کریں۔اللہ تعالیٰ نے دوالگ الگ صفیں بنائی ہیں، ان کے درمیان فرق ہوتا
جا ہے ،اخیاز ہونا جا ہے اور پنہ چلنا چاہئے کہ یہ ذکر ہے یا مؤنث، مرد ہے یا
عورت، لیکن آج کی اس نی تہذیب نے یہ اختیاز ہی ختم کردیا ہے کہ مرد ہے یا

## ہم مغرب کی تقلید میں

مغربی ممالک جس رائے پر جارہ ہیں، ای رائے پر ہم بھی چل

پڑے ہیں اور جس طرح وہاں مرد وعورت کا آ زاداندا ختلاط ہے، ہر ہرقدم پر
مرد اورعورت کھلے لیے ہیں اور دونوں ہیں کوئی امتیاز نہیں، وہی حال ہمارے
بہاں ہورہا ہے، ہماری شادیوں کی دعوتوں ہیں بھی خوا تمن بن سنور کر، بناؤ
سنگھار کے ساتھ، زیب وزینت کے ساتھ آتی ہیں اور آنے کا بڑا مقصد اپنے
لیاس اور اپنے زیور کی نمائش ہوتی ہے اور ان دعوتوں ہیں مرد وعورت کا مخلوط
اجتماع ہوتا ہے، ایک زماند وہ تھا جب مردوں کی نشست الگ ہوتی تھی، عورتوں
کی نشست الگ ہوتی تھی، اب وہ قصہ بی ختم ہوگیا، اب تو شادی بیاہ کی
تقریبات ہیں مرد وعورت آ زادانہ ایک ووسرے سے ٹل رہے ہیں، ایک
دوسرے کود کھے رہے ہیں، اس کے نتیج ہیں معاشرے کے اندر جوفساد پھیل رہا

ہے، وہ ہر شخص دیکھ سکتا ہے، دن رات گھروں میں لڑائیاں ہیں، فتنے ہیں اور ناجائز تعلقات قائم ہورہے ہیں۔

## بے بردگ کا سلاب آ رہاہے

بیرسب نی کریم صلی الله علیه وسلم کی تعلیمات سے بعثاوت کا نتیجہ ہے، کیونکہ قرآن کریم کہدر ہا ہے کہ عفت اختیار کرو،عصمت اختیار کرو، یا کدامن بنو، لیکن جارا حال یہ ہے کہ ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لئے جو راتے شریعت نے بتائے میں، ان میں سے جوایک اہم راستہ ' پردہ' کا تھا، وہ ہم نے چھوڑ دیا ہے۔ اور بے بردگی کا پیسلاب پچھلے تقریباً سوسال سے المراہے، ورند اس سے پہلے اس بات کا تصور تک نہیں تھا کہ مسلمان عورت بے یردہ ہوکر باہر نکلے گی۔ اور بردہ کا بیسلمدیوں سے چلا آر ہا تھا، لیکن جب انگریز کے اقتدار کا زمانہ آیا تو اس نے لوگوں کو یہ بادر کرانے کی کوشش کی کہ مبذب ہونے ،تعلیم یافتہ ہونے اور موڈرن ہونے کی ایک نشانی یہ ہے کہ عورت بے یر دہ ہو، اس وقت ہے ہمارے معاشرے میں بے بردگی شروع ہوئی اور جب یہ بے بردگی شروع ہوئی تھی ، اس وقت اِ کا دکا خوا تین نے بردہ چھوڑ اتھا، بیشتر خواتین پر بھی بردے ہے رہتی تھیں، لیکن رفتہ رفتہ بے بردگ کی مقدار برحتی چلی گئی۔اس وقت اکبر الله آبادی نے کہا تھا کہ:

بے پردہ نظر آئیں کل جو چند یبیاں اکبر غیرت قوی ہے زین میں گڑ گیا ہوا؟ پوچھا جو ان ہے پردہ تمہارا دہ کیا ہوا؟ کہنے نگیں: عقل پر مردول کی پڑگیا

#### عورت کی عقل پر پرده

ا كبر مرحوم في برى حقيقت كى بات بيان كى كه درحقيقت به پرده جو عورت كا تقا، مردكي عقل بر زياده بورات كا تقا، مردكي عقل بر پر گيا، ليكن بيل كبول كا كه عورت كى عقل بر زياده بر گيا، اس لئے كه وه مغرب كے فريب اور دھوكه بيل آگئ اور اپني عقل سے بچھ خبيل سوچا كه مير سے لئے كيا مفيد ہے اور كيا نقصان ده ہے۔ سب سے زياده فراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا كيا اور سب سے ذياده پرده تو اس كى عقل پر پڑا كراڈ تو اس عورت كے ساتھ كھيلا كيا اور سب سے ذياده پرده تو اس كى عقل پر پڑا كه اس في اس خورث كراور عرب واحر ام كا مقام چھورث كرا ورعرب واحر ام كا مقام چھورث كرا ي اين اويا۔

پرو پیگنڈے کا اثر

الله بچائے، یہ پروبیگنڈہ الی چیز ہے جوجھوٹ کو تج بنا دیتا ہے، چنا نچہ پردہ کے معالمے میں پروبیگنڈ الی چیز ہے جوجھوٹ کو ایسا تج بنایا گیا ہے کہ آج مرد وعورت سب اس جھوٹ کے فریب کے اندر جتلا ہیں، آج مغرلی تو م کا میدو تیرہ ہوگیا ہے کہ پروبیگنڈ ہے کے زور پرجس جھوٹ کو چاہے تج بنا کر دکھا دے، اس جھوٹے پروبیگنڈ ہے نے مارا نظام مکیٹ کر کے رکھ دیا ہے۔

# كياآ دهى آبادى بيكار موجائ كى؟

آ ج ایک اور اعتراض بیکیا جاتا ہے کہ اگر عورت کو پردے میں بھایا دیا تو ملک کی آ دھی آبادی کو آپ نے بیکار چھوڑ دیا جس کا کوئی مصرف نہیں ، آج بیہ بات بڑے زور وشور سے کہی جارہی ہے۔ پہلی بات تو بیہ ہے کہ اگر یہ بات اس ملک میں کہی جاتی جہاں روزگار کی شرح سوفیصد ہوتی اور جتنے لوگ کام
کرنے والے ہیں، سب برسرروزگار ہوتے، تب تو یہ بات اچھی معلوم ہموتی،
لیکن جس ملک میں بڑے بڑے ڈاکٹر، پی انچے ڈی اور ماسٹر کی ڈگریاں رکھنے
والے، بی اے کی ڈگریاں رکھنے والے جو تیاں چٹھاتے پھررہے ہیں، وہاں جو
مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کوتو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیانہیں، اور پھریہ کہتے
مرد تعلیم یافتہ ہیں ان کوتو تم نے ابھی تک روزگار فراہم کیانہیں، اور پھریہ کہتے
ہیں کہ عورت کو پردے میں رکھنے کی وجہ ہے آ دھی آ بادی بیکار ہوجائے گی۔

#### كام وه ب جس سے بيسہ حاصل مو

اور پھران کا یہ کہنا کہ 'آ وھی آ بادی بیکار ہوجائے گی' اس کا مطلب یہ کہ ان کے نزدیک کام وہ ہے جس کے ذراجہ بیسہ حاصل ہو، لیکن اگر کوئی شخص خاندانی نظام کو درست کرنے کے لئے اور گھر کے ماحول کو با کیزہ بنانے کے لئے کام کر رہا ہے، تو وہ ان کے نزدیک کوئی کام نہیں ہے، حالاتکہ گھر کے ماحول کو سدھارنا اور فیملی سٹم کو برقر اررکھنا، ایک بہت بڑا کام ہے جو ایک عورت کر رہی ہے، لہذا وہ ایک عظیم فریضہ انجام وے رہی ہے اور بہت بڑا کر دار اوا کر رہی ہے جس کے نتیج میں ایک بہترین معاشرہ وجود میں آتا

# اب بھی ہوش میں آ جا کیں

بہرحال! میری گزارش یہ ہے کہ خدا کے لئے اب بھی ہمیں ہوش آ جائے۔الحمداللہ امارا ملک ابھی اس درجے پرنہیں پہنچا جہاں سے واپسی ممکن نہ ہو، اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ اس دور بیں بھی آپ و کھے رہے ہیں کہ وہ فضا رفتہ رفتہ بدل رہی ہے، مختلف وعوتی کا موں کی بنیاد پر لوگوں کو بچھ ہوش آ رہا ہے۔ تبلیغی جماعت کی کوششوں کی بنیاد پر علاء کی اصلاحی مجالس کی بنیاد پر الحمد للہ خوا تین بین ہیں ہیں ہیں اور سلم مخرب کی پروردہ عورتیں نہیں ہیں، بلکہ ہم مسلمان عورتیں ہیں اور مسلم معاشرے کی پروادار ہیں، اور ان کے اندرا پی عفت اور عصمت کی حفاظت کا معاشرے کی پیداوار ہیں، اور ان کے اندرا پی عفت اور عصمت کی حفاظت کا شعور پیدا ہور ہا ہے اور وہ پردے کی طرف لوٹ رہی ہیں۔ پچھ عرصہ پہلے بے پردگ کا فساد ہر پا ہوا تھا کہ بازار میں برقع نظر ہی نہیں آتا تھا، اب الحمدللہ برقع نظر ہی نہیں آتا تھا، اب الحمدللہ برقع نظر آ رہے ہیں اور خوا تین پردے کی طرف آ رہی ہیں، اس لئے ابھی برقع نظر آ رہی ہیں، اس لئے ابھی با حول ایسا بگڑائیس ہے کہ اس سے واپسی کی توقع نہ ہو۔

## عقلوں پرے یہ پردہ اٹھالیں

کیکن جیسا کہ اکبر اللہ آبادی نے کہا تھا کہ مردول کی عقلوں پر پردہ
پڑچکا ہے، اگر مردحفرات اپنی عقلوں سے یہ پردہ اٹھالیں اور وہ اپنے گھر کے
ماحول میں شریعت کے ان احکام کی پابندی کرائیں تو انشاء اللہ یہ فضا بدل
جائے گی اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے فلاح کا جو وعدہ قر آن کریم نے کیا ہے، وہ
حاصل ہو جائے گا۔ اللہ جھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی تو فیق عطا
فرمائے۔ آمین۔

وَآخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَلَمِيْنَ



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گلش اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

الملاحي خطبات: جلد نبر: ١٥

#### بسُم الله الَّه الَّر حمْنِ الَّه حِيْم ط

# امانت کی اہمیت

أَمَّا بَعُدُ ! فَآعُودُ بِاللّهِ مِنَ الشَّيْطِنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ فِي صَلاَ تِهِمُ خَشِعُونَ ٥ وَ الرَّجِيْمِ ٥ قَدُ آفَلَخِ الْمُوْمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَجْلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَجْلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَجْلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلزَّكُوةِ فَجْلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لِلْوَرَجِهِمُ خَفِظُونَ ٥ وَلا عَلَى آزُوَاجِهِمُ اوْمَا مَلَكَتُ آيمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ لِلْمُ الْمُعْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَرَآءَ ذَلِكَ فَأُولِئَكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَا مَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمُ رَاعُونَ ٥

(سورةالمؤمنون ا تا ٨)

آمنت با الله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين، تمييد تمهيد

بررگان محرّم و برادران عزیز: سورة المحومنون کی ان ابتدائی آجول کا بیان کئی مبینوں ہے جال رہاہے۔ بیوه آبیتی ہیں جن ہیں اللہ تجارک و تعالیٰ نے قلاح پانے والے مؤمنو کی صفات بیان فرمائی ہیں، پہلی صفت بیبیان فرمائی کروه اپنی تمازوں ہیں خشوع افقیار کرنے والے ہیں، دوسری صفت بیبیان فرمائی کروه لغواور بین تمازوں ہیں خشوع افقیار کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیبیان فرمائی کروه نے ہودہ کا مول اور باتوں ہے اعراض کرنے والے ہیں، تیسری صفت بیبیان فرمائی کروه زکاۃ انجام دیتے ہیں، اس کے دومعنی عرض کے تھے، ایک بید کرہ والوگ زکاۃ کا فریضا نجام ویتے ہیں، اور دوسرے بید کروہ اپنے اظلاق کا تزکید کرتے ہیں، چوتی صفت بیبیان فرمائی کہ دورائی کردہ اپنی شفت اور عصمت کا میان کی تھے ایک ہیں، لیمن اپنی صفت اور عصمت کا میان کی تحقیل کرنے ہیں، لیمن اپنی صفت اور عصمت کا میان کی تھے جموں ہیں، موتار ہاہے۔

## امانت اورعهد كاياس ركهنا

اس اللی صفت بی بیان فرمائی کدوہ لوگ اپنی امائتوں اورا بے عہدکا

پاس دکھنے والے ہیں ، آج اس آ ہت کر ہمد کا بیان اللہ تعالی کے فضل و کرم ہے شروع

کرنے کا ادادہ ہے ۔ یعنی ایک مؤمن کی دنیا و آخرت دونوں کی فلاح کے لئے بیضروری

ہے کہ وہ اپنی امانت کا پاس رکھے اور اپنے عہد کا پاس دکھے ، قرآن کر یم ہی بید دونوں

چزیں الگ الگ بیان فرمائی ہیں ، ایک امانت اور ایک عہد مؤمن کی علامت سے

ہے کہ وہ امائتوں کا پاس کرنے والا ہے ، اور اپنے عہد کو پوراکرنے والا ہے۔

#### امانت قرآن و حدیث میں

ان میں سے مہلی چیز ''امانت' ہے،اور فلاح کے لیے بیضروری قرار دیا میا کدانسان امانت میں کوئی خیانت نہ کرے، بلکدامانت کو تھیک تھیک اس کے اعمل تک پنجائے ،قرآن کریم میں اللہ تعالی فرماتے ہیں:

إِنَّ اللَّهَ يَامُرُكُمُ أَنْ تُؤَدُّوا الْإَمَانَاتِ إِلَى آهُلِهَا

(التساء:۵۸)

لینی اللہ تعالی تہمیں تھم دیتے ہیں کہ امائق کو ان کے ستی لوگوں تک پہنچاؤ۔ قرآن وصدیث میں اس کی بڑی تاکید وار د ہوئی ہے۔ ایک صدیث میں رسول کریم طبعت نے ارشاد فریا یا:

> ثلاث من كن فيه كان منا فقاً خالصاً اذاحدث كذب واذا وعداخلف وَاذا اؤتمن خان.

(بخارى كاب الايان، إب علامات النافق)

یعن تین چیزی الی چین کداگر وہ کسی انسان میں پائی جائیں تو وہ خالص منافق ہے۔ پہلی میہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جموٹ بولے، دوسری میہ کہ جب وہ کسی ہے وعدہ کرے تو وعدے کی خلاف ورزی کرے، اور جب اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے یا جب اس کو کسی چیز کا امانت دار بنایا جائے تو وہ اس میں خیانت کرے۔ میرمنافق کی علامات ہیں، مؤسن کا کام نہیں۔اس لئے اس کی بڑی تاکید وارد ہوئی ہے۔

امانت اٹھ چکی ہے

آج مارے معاشرے میں بید خیانت کھیل گئ ہے، بی کر مم اللہ کا وہ ارشاد

44.

ہمارے اس دور پرساد ق آرہا ہے جس میں آپ نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آجائے گا کہ امانت دنیا ہے اٹھ جائے گی ،اورلوگ کہا کریں گے کہ فلال ملک میں فلال شہر میں فلال بہتی میں ایک مخص رہتا ہے ، وہ امانت دار ہے ۔ یعنی امانت دارلوگ ختم ہو جا کیں گے ، سب خائن ہو جا کیں گے ،اور انجا وُ کَا لُوگ ہوں گے جوامانت کا پاس رکھنے والے ہو نگے ۔ ایک مؤمن کی خاصیت ہے کہ وہ خیائت نہیں کرتا۔

# حضورصلي التدعليه وسلم كاامين ہونا

تی کریم پیانی نبوت سے بہلے بھی بورے مکہ جس ''صادق' اور''امین' کے لقب ے مشہور تع ، اینی آپ سے تع ،آپ کی زبان برجی جموث نہیں آتا تھا،آپ امانت وارتے،جو لوگ آپ کے پاس امانت رکھواتے تھے ان کو بورا مجروسہ ہوتا تحاکہ نی کریم علیقے اس امانت کاحق ادا کریں گے۔ چنانچے جب آپ مکه تکرمہ سے اجرت فرما رے تھے ،اس وقت بیالم تھا کہ کفار نے ظلم وستم کے پیماڑ توڑے ہوئے تھے ،آپ کے ظاف آل کے منسوب بنائے جارہ تھے،ای حالت میں رات کے وقت آپ کوایے شركد كرمد اللا يزاراس و قت مجى بي كو يقر مقى كدمير عاس لوكول كى جوامانتیں رکھیں ہوئیں ہیں،ان کو اگر پہنچاؤں گا توبدراز کمل جائے گا کہ میں یہاں ہے جار با مول تو آب نے حضرت على رضى الله تعالى عند كوسارى امانتي سيرد فرمائي، اور ان کو اینے ہے بر لاایا، اوران سے فرمایا کمیں جارہ ہوں بتم سامانتی ان کے مالکوں تک پیچاؤ،اور جباس کام ے فارغ موجاد تو پھر بجرت کر کے مدید مورہ آ جانا۔ اور وہ ایانتیں صرف مسلمانوں کی نہیں تھیں ، بلکہ کافر دن کی تھی تھیں ، وہ کافر جو آپ کے خون کے بیاہے تھے ، جوآپ کے ساتھ دشنی کا معالمہ کردے تھے، ال کی

(IYY)

المانتول كويمي ان تك داليس كانجاف كانتظام فرمايا

#### غزوه خيبر كاايك واقعه

غزدہ فیبر کے موقع پر جب نی کریم علی نے نیبر کے قلعوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، فیبر کے معدوں کا محاصرہ کیا ہوا تھا، فیبر میں میبودی آباد تھے، اور ان کی خصلت شروع تی سے سازش ہے، مسلمانوں کے ظلاف سازشوں کے جال بنتے رہنے تھے، اور فیبران کی سازشوں کا مرکز بنا ہوا تھا، نی کریم علی نے نے ان کی سازشوں سے امت مسلمہ کو بچانے کے لئے فیبرشم کا محاصرہ کیا۔ یہ شہر کی قلعوں پر مشتمل تھا، یہودی اس محاصرے کے دوران شمر کے اندر بند تھے، اور نی کریم علی کو جوں نے اس کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔

#### اسود جروابا

(YYY)

کے ؟ چروا ہے نے بو چھا کدان کا کل کہاں ہے؟ صحابہ کرام نے فرمایا کدان کا کوئی کل منبیں ہے، وہ سائے کھور کے پتول کا چھپٹر ہے، اس کے اندروہ تشریف فرما ہیں، چاؤ، اور جا کران سے ل اور اس چروا ہے نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے ل اور بیل اور اس چروا ہے نے کہا کہ میں جا کر بادشاہ سے ل اور بیل ہوں ، میں کسی خلام آدی ہوں، سیاہ فام ہوں ، میری دگھت کا لی ہے، بکریاں چراتا ہوں ، میں کسی بادشاہ سے کیے ل سکتا ہوں ؟ میں ہرام نے جواب دیا کہ ہمارے نی کر میں اللے کوکی سے ملے میں کوئی عارفیس ہے جا ہوہ کیسا بھی آدی ہو۔

#### حضور ہے مكالميہ

چتانچہ وہ جروابا جرت کے عالم میں نی کر پھر اللہ کے خیے میں پیٹی گیا، اور اندر جا کر سرکار دوعا کہ اللہ جا وہ جہاں آراکی زیارت کی سعادت حاصل کی۔ اس جروا ہے نے حضور اقد س اللہ کے سے بچھا کہ آپ کیوں آئے ہیں؟ آپ کی دعوت کیا ہے؟ رسول کر پہر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا کر پہر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے تو حید کا پیغام کیر آیا ہوں کہ اس کا نتات میں اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ، اس لئے صرف اللہ کی عبادت کی جائے ، یہی میری بنیادی دعوت ہے، اس جرواہ ہے نہا کہا کہ اگر میں اس وعوت کو قبول کر لوں اور اللہ کے سوا ہر معبود کا انکار کردوں تو میر اانجام کیا ہوگا؟ نی کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ مرنے کے بعد ایک دوسری زندگی آنے والی ہے۔ اور سے موجود وہ زندگی تو عارض ہے، نا یا تعد ایک وہ وہ زندگی تو عارض ہے، نا یا تعد ایک واس دنیا ہے جانا ہے ، اور مرنے کے بعد جوزندگی ملی وہ وائی اور ایدی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ایدی زندگی میں بعد جوزندگی ملی وہ وائی اور ایدی ہوگی ، اور اس کی کوئی انتہا نہیں۔ اس ایدی زندگی میں اللہ تعالی مطاط فرمائی ۔

#### اوراسودمسلمان ہوگیا

پھر پڑواہے نے سوال کیا کہ اچھا اگری مسلمان ہوگیا تو یہ مسلمان بھے کیا سبحس کے؟ آپ اللہ نے فر مایا کہ وہ مسلمان با بھائی بھی سے ، اور شمیس اپنا بھائی بھی سے ۔ اگا کیں گے؟ جبکہ ہے اس کے ، اس پڑوا ہے نے جرت سے پوچھا کہ بھی سینے سے لگا کیں گے؟ جبکہ یس سیاہ فام آدی ہوں ، اور میر سے سینے سے بد بواٹھ رہی ہے ، اس حالت بی کوئی بالدار آدی بھی سینے سے لگا نے کے لئے تیار نہیں ہے ، آپ فر مار ہے جیں کہ یہ مسلمان بھی گلے اور کی بھی سینے سے لگا کی سے ۔ حضورا قد س میں ہو گئے نے فر مایا کہ بیں گوائی ویتا ہوں کہ اگر تم اللہ کی وصدا نیت پر ایمان لے آتے ہو تو اللہ تعالی تھاری بدیو کو خوشہو بیں تبدیل کر دیں گے ، اور تمحار سے چیرے کی سیائی کوتا بنا کی بھی تبدیل کر دیں گے ، اور تمحار سے چیرے کی سیائی کوتا بنا کی جی تبدیل کر دیں گے ۔ اس اللہ کے بندے کے دل پر اتا اثر ہوا کہ اس نے پورا کلمہ پڑھا ؛

"اشهد أن لا اله الا الله وأشهد أن محمدا رسول الله"

اورائمان کے آیا۔

# پہلے بکریاں مالکوں تک پہنچاؤ

ایمان لانے کے بعد حضور اقدی تھا ہے عرض کیا کہ میں ایمان نے آیا ہوں اور اب آپ کے ہاتھ میں ہوں ، جو آپ تھم دیں گے اس کو بجالا دُن گا۔ لہٰذا اب آپ جھے بتا کیں کہ میں کیا کروں؟ رسول کر یم اللّف نے قربایا کہ پہلا کام یہ کروگہ یہ بریاں جو تم لیکرآئے ہو ، یہ تہارے پائ ان کے مالکوں کی ایانت میں ، تم اس معاہدے کے تحت یہ بریاں لائے ہو کہ تم ان کو پڑاؤگے ، اور پڑانے کے بعدان کو دالہی کروگے۔

لبندا پہلا کام بیر کرو کہ ان بحر بوں کووالی لے جا و ، اور خیبر کے اندر لے جا کر ان کے مالکوں تک پہنچا آؤ۔

# سخت حالات میں امانت کی پاسداری

ذراانداز والگائے کہ حالتِ جنگ ہے،اور دیمن کے قلع کا محاصرہ کیا ہواہے،اور
جنگ کی حالت میں نصر ف یہ کہ دیمن کی جان لینا جائز ہو جاتا ہے، بلکہ جنگ کی حالت میں
اس کے مال پر بھی تبنہ کر لینا جائز ہو جاتا ہے،ساری دنیا کا بہی قانون ہے۔اوراس وقت
مسلمانوں کے پاس کھانے کی کمی تھی ،اور کھانے کی کی کا یہ عالم تھا کہ اس غزدہ خیبر کے
موقع پر بعض صحابہ کرام نے جمور ہو کر گدھے ذرع کر کے ان کا گوشت بھا کر کھانے کی
کوشش کی ، بعد میں حضوراقد س اللے نے منع فر مایا کہ گدھے کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے،
کوشش کی ، بعد میں حضوراقد س اللے تھیں الٹی گئیں۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ محابہ
کرام میں حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ پڑواہا ایک معامدے کے تحت وہ بحریاں
کرام میں حالت میں تھے، لیکن چونکہ وہ پڑواہا ایک معامدے کے تحت وہ بحریاں
کے کرآیا تھا، اس لئے حضوراقد س اللہ نے فر مایا کہ پہلے وہ بحریاں واپس کرو۔ اس کے بعد میرے یاس آتا۔

## تلوار کے سانے میں عبادت

چنانچدوہ پُروالی قلعے کے اندر گیا ،اور قلعے کے اندر بکریاں چھوڑیں ،اور پھر حضورا قدس تلفظ کی خدمت ہیں آ کرعرض کیا کہ یارسول اللہ اب کیا کروں؟ اب صورت حال بیتنی کہ نہ تو اس وقت کی نماز کا وقت تھا کہ آپ اس کونماز کا تھم دیتے ، نہ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ اس کوروزے کا تھم دیتے ۔اور نہ ووا تنا مالدار تھا کہ اس کو زکاۃ کا تھم دیے، شی کاموسم تھا کہ اس سے ج کرایا جاتا۔ صنوراقد کی اللے نے فرمایا کہ اس وقت تو

ایک عبادت ہوری ہے، جو تکواروں کے سائے بی انجام دی جاری ہے وہ ہے جباد فی

سین اللہ اللہ اللہ اللہ اس جہاد بی شائل ہوجاؤاں چرواہے نے کہا کہ اگر بی اس جہاد بی

شائل ہوگیا تو اس بی امکان یہ بھی ہے کہ بی مرجاؤں۔ اگر بی مرگیا تو میراکیا ہوگا؟

حضوراقد کی تعلقہ نے فرمایا کہ بی تم ہے وعدہ کرتا ہوں کہ اگرتم شہید ہو گے تو اللہ تعالی تہمارے چہرے کی سیای کوسفیدی بی تبدیل فرما دیں گے، اور تہمارے بدن کی بد بوکو

خوشہو سے تبدیل کردیں گے۔ چنا نچہوہ اللہ کا بندہ جہاد بی شائل ہوگیا ، اور مسلمانوں کی طرف ہے لڑا ، اور شہید ہوگیا۔

## جنت الفردوس ميں پہنچ گيا

جب فردہ فیبر خم ہوا تو رسول کر یہ اللہ میدان جنگ کا جائزہ لینے کے لئے باہر

الکے ہوئے تے، ایک جگہ دیکھا کہ صحابہ کرام کا جوم ہے، آپ تریب پنچ اور پوچھا کیا

بات ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ جولوگ اس جہاد ش شہید ہوئے ہیں، اس ش ہمیں ایک طاش نظر آرہی ہے جو ہم نے پہلے بھی نہیں دیکھی ، اس آ دی ہے ہم لوگ واقف نہیں ہیں ۔اسلئے سب آپس ش رائے زنی کررہے ہیں کہ ریکون آ دی ہے؟ اور کس طرح مشہید ہوا ہے؟ حضو واقع نے فر مایا کہ جھے وکھا ؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہ اسود چروا ہا تھا،

ہمید ہوا ہے؟ حضو واقع نے فر مایا کہ جھے وکھا ؤ، آپ نے دیکھا تو یہ وہ اسود چروا ہا تھا،

ہمید ہوا ہے؟ حضو واقع نے فر مایا کہ تم اس کو نہیں پچھانے ہیں میں اس کو پہچا تا ہوں۔

ہمید ہوا ہے جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی زندگی ہیں اللہ کے واسطے ایک بحدہ بھی نہیں کیا، اور جس نے اپنی ترزی ہیں کو اللہ نے اس کو سیدھا جنت الغروی میں میں کیا، لیکن میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الغروی میں پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الغروی میں ہی پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ اللہ نے اس کو سیدھا جنت الغروی میں ہی پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ تھائی نے اس کو سیدھا جنت الغروی میں ہی پہنچا دیا ہے، اور میری آ تکھیں و کھے رہی ہیں کہ

TYY

الله تبارک و تعالی نے اس کے جم کی سیائی کوسفیدی پس تبدیل فرماد یا ہے، اوراسکے جم کی بدیوکوسٹیک و کار سے دارہ سین خشو سے تبدیل کر دیا ہے۔

# امانت كى اہميت كا انداز ولگائيں

اب و کیمئے کہ نبی کر یم ایک نے میں حالب جنگ میں جہاں میدان کارزار کھلا ہوا ہے، جہاں لوگ ایک دوسرے کے خلاف جانیں لینے کے لئے تیار ہیں۔وہاں یر بھی نی کر یم اللہ نے اس بات کو گوارا نہیں فرمایا کہ یہ چروایا امانت میں خیانت كرے ،اورمسلمان ان بكريوں ير قبضه كرليں \_ بلكه ان بكريوں كووا پس فرمايا ،بيہ امانت كا اميت اوراكي ياسداري جس كوني كريم الله في في اين مبارك عمل على بات كياء لبذا المانت من خیانت كرنايه و من كاكامنيس -اى لئے مديث شريف من حضور مالية نے فرمایا کہ تین چیزیں الی ہیں کہ جب وہ کس شخص میں یائی جائیں تو وہ ایکا سنافق ہے، ایک بہ کہ جب بات کرے تو جموث ہوئے ، اور جب دعدہ کرے تو اس دعدے کی خلاف ورزی كرے،اور جباس كے ياس كوئى چيزامانت ركھوائى جائے تووواس مص خيانت كرے ۔۔۔ یہ تمن اوصاف جس انسان میں یائے جائیں گے تو وومؤمن ہیں کہلائے گا، بلکہ منافق ہے،اللہ تعالی ہم ب کوامانت کا یاس کرنے کی توفق عطافر مائے واور خیانت ہے ہرمسلمان کو بیجائے۔ آمین

و آخر دعوانًا ان الحمد لله رب العلمين



مقام خطاب: جاع مجدبيت الكرم

گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر

#### بِسُم الله الَّو حمْنِ الَّو جيَّم ط

# امانت كاوسيع مفهوم

اَلْحَمْدُ لِلْهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ لِللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ اَعْمَالِنَا ـ مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ مُضِلًّ فَلاَ مَا مِنْ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ لَا إِللهَ إِلَّا اللّهُ وَحُدَهُ لا مُضِلًّ فَهُ وَ مَنْ لِللهُ اللهِ وَاللهُ وَحُدَهُ لا مُسَيِّدُ لَا مُحَمَّداً عَبُدُهُ و وَسُولُهُ مَسْرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنَ مُحَمَّداً عَبُدُهُ و وَسُولُهُ مَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرِدً صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرِدً اللهُ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرِدً اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْما كَثِيرِدً

أَمَّا بَعُدُ ا فَاعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسَمِ اللَّهِ الرَّحْسَنِ الرَّحِيْمِ ٥ فِلَ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلاَتِهِمُ الرَّحْسَنِ الرَّحِيْمِ ٥ قَلَدَ اَفْلَحَ الْمُوْمِنُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ وَ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لَوْرُجِهِمْ خَفِطُونَ ٥ وَلَا عَلَى اَزْوَاجِهِم اوَمَا مَلَكَتُ اَيْمَانَهُمْ فَيْرُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَنِ ابْتَعْلَى وَزَاءَ ذَلِكَ فَأُولِيْكَ هُمُ الْعَلَوْنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانَتِهِمُ وَعَهْلِهِمْ وَاعُونَ ٥ الْعَلْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانَتِهِمُ وَعَهْلِهِمْ وَاعُونَ ٥ الْعَلْوَنَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمْ لِلْمَانَتِهِمُ وَعَهْلِهِمْ وَاعُونَ ٥

(سورة المؤمنون: اتا4)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الكریم و نحن علی ذلک من الشاهدین و الشاكرین والحمد لله رب العلمین

تمهيد

بزرگان محرّ ماور براوران عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات کابیان کافی عرصہ بین رہات کابیان کافی عرصہ بین رہات ہے۔ ان آیات میں اللہ تبارک وتعالی نے مؤمنین کی ان صفات کو بینان فر بایا ہے، جن پران کی صلاح وفلاح کا دارو مدار ہے، ان صفات میں ہے اکثر کابیان پہلے ہو چکا ہے، گذشتہ جمعہ کو ''امانت'' کا بیان شروع کیا تھا کہ مسلمان وہ ہے جو امانت کا پاس کرتا ہے، میں نے بیعرش کیا تھا کہ امانت میں خیانت کرتا کتنا برداجرم اور کتنا بردا گرناہ ہو ہے۔ اور بہت کی امانت میں خیانت کرتا کتنا برداجرم اور کتنا بردا گرناہ ہو ہوت ہیں ہوتا، جس کی جرم اور گرناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور میں سین کے بار سے میں کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور میں سین کی جرم اور گرناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت ہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت ہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت ہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت ہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت ہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ سے تو بداور استخفار کی بھی تو فیت ہیں ہوتا ہوتا ہے اس گناہ کی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ ہوتا ہے اس گناہ کی جرم اور گناہ کیا تھی ہوتا ہے اس گناہ کی جرم اور گناہ کا شعور بھی نہیں ہوتا، جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس گناہ کی جرم اور گناہ کا خور بھی نامی ہوتا ہے اس کی جرم اور گناہ کی جرم اور گناہ کا خور ہو گنا ہو کی خور ہوتا ہے اس کی جرم اور گناہ کا خور ہو گنا ہو کی خور ہوتا ہے اس کی جس کا نتیجہ سے ہوتا ہے اس کی خور ہوتا ہے کی کا خور ہوتا ہے کی کو کی خور ہوتا ہے کی خور ہوتا ہے کی کو کی خور ہوتا ہے کی کی خور ہوتا ہے کی

#### ہمارے ذہنوں میں امانت

چنانچہ عام طور ہے لوگ امانت کا جومطلب سیھتے ہیں، وہ یہ ہے کہ کی فخص نے اپنی کوئی چیز ہمارے پاس لاکررکھوادی ، اورہم نے اس کو حفاظت ہے رکھ دی، اور اس چیز کوخود استعال نہیں کیا، اور کوئی گر برنہیں کی، خیانت نہیں کی۔ بسامانت کا ایک منہوم سیکھتے ہیں، بے شک امانت کا ایک پہلو یہ خیانت نہیں گی۔ بسامانت کا ایک جہال امانت کا لفظ آیا ہے اس معنی اور اس کا منہوم اس ہے کہیں زیاد وسیع ہے۔ اور بہت کشادہ ہے، بہت ساری چیزیں اس کے اندر آ جاتی ہیں۔

# بيزندگى اورجسم امانت ہيں

سب ہے پہلی چر جوابات کے اندروافل ہے، وہ ہماری '' زندگی '' ہے،

یہ ہماری زندگی جو ہمارے پاس ہے۔ ای طرح ہمارا پوراجہم سر ہے لیکر پاؤل تک بدابات

ہے، ہم ال جم کے مالک نہیں، اللہ جل شانہ نے یہ ہم جوہمیں عطافر مایا ہے، اور یہ
اعضاء جوہمیں عطافر مائے ہیں، یہ آگھیں جس ہے ہم ویکھتے ہیں، یہ کان جس ہم
سنتے ہیں، یہ ناک جس ہم ہم سو تھتے ہیں، یہ من جس ہم کھاتے ہیں، یہ زبان جس

ہم یو لتے ہیں، یہ سب اللہ تعالی کی امائت ہیں، بتاؤ ! کیا تم یہ اعضاء کہیں بازار ہے
خرید کرلائے تھے؟ بلک اللہ تعالی نے بغیر کی معاوضے کے اور بغیر کی محنت اور مشلت

کے پیدا ہونے کے وقت ہے ہمیں دید ہے ہیں، اور ہمیں یفر مادیا کہ ان اعضاء ہواور
ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جمہیں کھی اجازت ہے۔ البت
ان قوتوں سے لطف اٹھاؤ۔ ان اعضاء کو استعمال کرنے کی جمہیں کھی اجازت ہے۔ البت

# خود کشی کیوں حرام ہے

چونکہ بیزندگی بیجہم اور بیاعضا وابات ہیں، ای وجہ سے انسان کے لئے خودگئی

کرنا حرام ہے، اور اپنے آپ کوئل کر دینا حرام ہے، کیوں حرام ہے؟ اسلنے کہ بیہ جان

اور بیجہم ہماری اپنی ملکیت ہوتا تو ہم جو جا ہے کرتے، جا ہے اس کو تباہ کرتے یا برباد

کرتے یا آگ میں جلاویتے۔ لیکن چونکہ بیہ جان اور بیجہم اللہ کی ابانت ہے، اسلئے بیہ

ابانت اللہ کے ہردکرنی ہے، لہذا جب اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے پاس بلائیں گے، اس وقت

ہم جا کیں گے، پہلے ہے خودگئی کرکے اپنی جان کوئم کرنا ابانت میں خیانت ہے۔

(YYY)

## اجازت کے باوجود قل کی اجازت نہیں

المجاور المحتول المحت

#### اوقات امانت ہیں

ای طرح زندگی کے پلحات جوگزر رہے ہیں،اس کا ایک ایک لحواللہ تعالیٰ کی المات ہے،ان لحات کوائے کام میں صرف کرنا ہے جود نیا کے لحاظ ہے یا آخرت کے لحاظ ہے فائدہ مند ہو، اور جو کام اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو،اگران لحات کواس کے فلاف کاموں میں فرچ کریں گے قریبالمات میں خیانت ہو جائے گی۔

قرآن كريم مين امانت

يى دوامانت ب جى كا ذكر الشرقوالى في سورة احزاب ك آخرى ركوع ين

فرمایا ہے :

إِنَّا عَرَضَنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمْوَاتِ وَ الْأَرْضِ وَ الْجِبَالِ فَآبَيْنَ أَنْ يَتُحْمِلْنَهَا وَ اَشُفَقُنَ مِنْهَا وَ حَمَلَهَا الْإِنْسَانُ د إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْماً جَهُوْلاً ه

(الاحات : ۲۲)

فر مایا کداس امانت کوہم نے آسانوں پر اور زمین پر اور پہاڑوں پر پیش کیا کہ بیا انت تم اٹھا
لوتو ان سب نے اس امانت کے اٹھانے ہے انکار کیا کہ بیس بیدہار ہے بس کا کام نہیں ہے ،
اور اس امانت کے اٹھانے ہے ڈرے ، وہ امانت کیا تھی ؟ وہ امانت بیتی کدان ہے کہا
گیا کہ ہم شمصیں عقل دیں گے ، اور بجھ دیں گے ، شمصیں زندگی دیں گے ، اور یہ عقل ،
یہ بجھاور بیزندگی تمھارے پاس ہماری امانت ہوگی ، اور ہم شمصیں بتادیں کے کہ فلال کام
بیس اس زندگی کو خرج کرنا ہے ، اور فلال کام بیس نہیں کرنا ، اگرتم اس زندگی کو ہمارے احکام کے مطابق استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی ، اور اگر ہمارے احکام کے خلاف استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی ، اور دائی مذاب ہوگا۔
خلاف استعمال کرو گے تو تمھارے لئے جنت ہوگی ، اور دائی مذاب ہوگا۔

#### آ سان، زمین اور بہاڑ ڈر گئے

جب اس امانت کی چیش کش آسانوں پہلی گئی کہتم بیابانت اٹھالوتو آسانوں نے کہا کہ ہم موجودہ حالت میں بہتر جیں، اگر بیابانت ہم نے لے لی تو پیتنہیں کہ اس کو سنجال سکے تو آپ کے فرمان کے مطابق دائی جہنم کے سنجی ہوں گے، اور ہمیشہ کے لئے ایک عذاب کھڑا ہوجائے گا اس لئے بیہتر ہے کہ نہمیں جنت طے، اور نہینم طے، اس وقت عافیت ہے تو جیں۔ چنانچہ آسانوں کہ نہمیں جنت طے، اور نہینم طے، اس وقت عافیت ہے تو جیں۔ چنانچہ آسانوں

نے اٹکار کردیا ۔

پراس امانت کوانشر تعالی نے زیمن پر چیش کیا کہ تو بہت برااور شوں کرہ ہے،
تیرے اندر بہاڑیں، سمندر ہیں، درخت، جمادات، نباتات تیرے اندر ہیں، تم بید
امانت لیلو، توزیش نے کہا کہ یس اس کے اٹھانے کے قابل نہیں ہوں، اگر بیامانت میں
نے اٹھالی تو خدا جانے میراکیا حشر ہے گا، لہذااس نے بھی اٹکار کردیا۔

اس کے بعد پہاڑوں پراللہ تعالی نے اس امانت کو پیش کیا کہ تم سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہو، اور لوگ سخت جان ہو، اور اگر اس کے بعد پہاڑوں سے تشبید دیتے ہیں، تم بیامانت اٹھالو، انہوں نے بھی انکار کردیا کہ ہم بیامانت نہیں لیتے ، موجودہ حالت ہماری بہتر ہے ، اور اگر اس آزمائش ہیں پڑ گئے تو بیت نہیں کامیاب ہوں گے ، یاناکام ہوں گے ، اور اگر تاکام ہوئے تو ہمارے اور اگر تاکام ہوئے تو ہمارے ایک گے۔

#### انسان نے امانت تبول کرلی

اس کے بعد ہم نے امانت انسان پر پیش کی کہتم میدامانت افعالو، صدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ازل میں انسانوں کی تخلیق سے ہزار ہاسال پہلے ان تمام روحوں سے جو قیامت تک پیدا ہونے والی تھیں ، ان سب روحوں کو جمع فر مایا ، اور ہر روح ایک چھوٹی می چیوٹی کی شکل میں سامنے آئی ، اور اس وقت ان کے سامنے بیدامانت بیش کی کہ آسان ، زمیں اور پہاڑ تو سب اس امانت کے اٹھائے سے انکار کر گئے ، تم یہ امانت لیے ہو؟ اس انسان نے کہا کہ ہاں میں لیتا ہوں ، جب انسان نے قبول کر لیا تو بیدامانت کے باس آئی۔

لبذابدزندگ اانت ب، يجمم اانت ب، ياعضاء امانت بين، اور عركاايك

ایک لحدامانت ب، اب جواس امانت کا پاس کرے دوانسان دنیا اور آخرت دونوں جگہ فلاح یافتہ ہے، یکی دوامانت ہے جس کا ذکر قرآن کریم نے دوسری جگہ فرمایا:

ياً يُّهَاالُذِيْنَ آمَنُوْالَا تَخُوْنُوُ االلَّهَ وَ الرَّسُولَ

وَتُنْحُونُوا اَهَانَاتِكُمْ وَ اَنْتُمْ تَعُلَّمُونَ ه

(الاتوال : ۲۵۰)

اے ایمان والو! اللہ اوراس کے دسول کے ساتھ خیانت ندکر دکیم نے اللہ تعالی ہے۔
امانت کی تھی، اور اللہ کے رسول نے شمیں اس امانت کے بارے بیس بتا دیا تھا، اس
امانت کے خلاف خیانت نہ کرو، اور جوامانتی تمھارے پاس موجود ہیں ان کو ٹھیک ٹھیک
استعال کرو۔ امانت کا سب سے پہلامغبوم ہیہ۔

ملازمت کے فرائض امانت ہیں

امانت کا دوسرامنہوم اس کے علاوہ ہے جس کو عام طور پرلوگ امانت نہیں بھتے ہیں،
وہ یہ ہے کہ فرض کرو کہ ایک شخص نے کہیں ملازمت اختیار کی ہے، اس ملازمت ہیں جو
فرائض اس کے ہرد کئے گئے ہیں وہ امانت ہیں، ان فرائض کو وہ ٹھیک ٹھیک بجالائے۔ اور
جن اوقات ہیں اس کو ڈیوٹی دینے کا پابند کیا گیا ہے، ان اوقات کا ایک ایک
لیم امانت ہے ۔ لہذا جوفر ائض اس کے ہرد کئے گئے ہیں، اگر وہ ان فرائض کو ٹھیک
ٹھیک انجام نہیں دیتا، بلک کام چوری کرتا ہے تو ایسا شخص اپنے فرائش ہیں کوتاءی کر رہا ہے،
اورامانت ہیں خیانت کر رہا ہے۔

وه تنخواه حرام ہوگئ

مثلًا أيك فخص مركاري وفتر من المازم ب، ادراس كواس كام براكايا كيا بيك

جب فلان کام کے لئے لوگ تمھارے پاس آئیں تو تم ان کا کام کردینا۔ یہ کام اس کے ذمہ
ایک فریعنہ ہے جبکی وہ تخواہ لے رہا ہے ، اب کوئی فخص اس کے پاس اس کام کے لئے
آتا ہے ، وہ اس کوئلا دیتا ہے ، اس کو چکر کھلا رہا ہے ، تا کہ یہ تک آگر ججھے پچور شوت
دیدے۔ آن کے سرکاری دفتر اس بلاے بجرے پڑے ہیں ، آج سرکاری ملازم جس
عہدے پہلی ہے وہ یہ بختا ہے کہ جو شخص میرے پاس آرہا ہے اس کی کھال اتار تا اوراس
کاخون نچوڑ نامیرے لئے طال ہے۔ یہ نانت میں خیانت ہے ، اور وہ اس کام کی جو
تخواہ لیت تو وہ تخواہ اس کے لئے طال ہوتی ، اور برکمت کا سب ہوتی۔ لہذا اس کام
کرنے پر جور شوت لے رہا تھا وہ تو حرام ہی تھی ، کیکن اس نے طال تخواہ کو بھی حرام
کردیا ، اس لئے کہ اس نے اپنے فریعنے کو ججھے طور پرانجام نہیں دیا۔

#### ملازمت کے اوقات امانت ہیں

ای طرح الازمت کے لئے یہ طے کیا تھا کہ جن آٹھ (۸) گھٹے ڈیوٹی دونگا،
اب اگراس آٹھ (۸) گھٹے کی ڈیوٹی جن ہے کچے چوری کر گیا ،اور پکھودت اپنے ذاتی کام جن استعمال کیا، اس وقت کام جن استعمال کیا، اس وقت جن استعمال کیا، اس وقت جن است جن خیانت کی ، کیونکہ یہ آٹھ (۸) گھٹے اس کے پاس امانت جن اس کے لئے جائز نہیں تھا کہ اس جن اپنا کوئی ذاتی کام کرے، یہ اوقات بک چکے، اب اگراس وقت جن دوستوں ہے باتی شروع کرویں یہ امانت جن خیانت جن اورجشنی دیر یہ خیانت کی اتن دیر کی شخواہ اس کے لئے طال خیانت جن اورجشنی دیر یہ خیانت کی اتن دیر کی شخواہ اس کے لئے طال نہیں۔

## يسينه لكلايانهيس؟

یں کہا کرتا ہوں کہ آجکل جب لوگ کہیں ملازمت کرتے ہیں یا مزدوری کرتے ہیں تو سے میں تو ہیں تو ہیں تو ہیں ہونے سے پہلے ادا کرو، سے مرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پسینہ نکلا بھی یانہیں ؟ ہمیں پسینہ نکلنے کی تو کوئی فکر میں یہ عرض کرتا ہوں کہ یہ بھی تو دیکھو کہ پسینہ نکلا بھی یانہیں ؟ اور واقعۃ ہم اجرت فکر نہیں ہے کہ جس کام میں میرا پسینہ نکلتا چاہے تھا وہ لکلا یا نہیں ؟ اور واقعۃ ہم اجرت کے حق دار بند یا نہیں ؟ اس کوتو کوئی نہیں ویکھتا، بس میں مطالبہ کیا جاتا ہے کہ مزدوری ادا کرو۔ ہبر حال ایڈرائف کی ادائی میں کوتا ہی ، اور یہ اوقات کا چرانا یہ سب امانت میں کرو۔ ہبر حال ایڈرائف کی ادائیگی میں کوتا ہی ، اور یہ اوقات کا چرانا یہ سب امانت میں خیانت ہے ، اور اس کے موض جو پھیل رہے جیں وہ حرام ہیں ، وہ انسان اپنے پیٹ میں خیانت ہے ، اور اس کے موض جو پھیل رہے جیں وہ حرام ہیں ، وہ انسان اپنے پیٹ میں آگ کے انگارے کھا دہا ہے۔

#### خانقاه تفانه بھون كااصول

علیم الامت حضرت مولا نا اشرف علی صاحب تھانوی قدس الله سرؤی خانقاه میں اور مدرسہ میں بیر طریقہ تھا کہ استادوں کے لئے کھنے مقرر تنے کہ فلال وقت میں وہ استاد آئے گا ،اور فلال کتاب پڑھائے گا ،اور مدرسہ کی طرف کوئی تا نون اور ضابط مقرر نہیں تھا ، گر ہر مختص کا مزاح بنادیا گیا تھا۔ اس لئے جب کوئی استاد تا نجرے آتا تو وہ رجش پرنوٹ لکھ ویتا کہ آج میں اتنی تا نجرے آیا ،اور اگر مدرسہ کے اوقات کے درمیان کوئی دوست یا کوئی عزیز رشتہ دار طاقات کے لئے آجیا ،اور اس کے ساتھ بات چیت میں مشغول ہو گئے تو اس وقت گھڑی و کیے کراستاد وقت نوٹ کرلیتا کہ بید دوست اس وقت آیا ، اور اس وقت والیس کیا ، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ والیس گیا ، اور آ دھا گھنٹہ دوست کے ساتھ بات چیت میں صرف ہوگیا ، اور جب شخواہ وصول کرنے کا دفت آتا تو وہ پورے مہنے کا گوشوارا پیش کرتا اور ایک درخواست پیش کرتا

کہ ہم ہے اس ماہ میں بیکوتا ہی ہوئی ہے ، اور ہم نے اتنا وقت اپنی ذاتی مصروفیات میں ترج کرویا تھا ،لہذا اتنے وقت کی تخواہ ہماری کاٹ ٹی جائے۔اس طرح ہراستاہ مینے کے فتم يردرخواست ديكرا يى تنخواه كثوا تاقعابه

## ننخواه کا پنے کی درخواست

الجددلله، بم في دارالعلوم بل بھي بيطريقدر كها مواب، اورصدر ي ليكر چراي تک ہرایک کے ساتھ بکسال معاملہ کیا جاتا ہے کہ جتنا وقت ذاتی مصروفیات میں استعمال ہوا ہے،اس کی تخواہ کوادیتے ہیں۔آج کے دور ش تخواہ برصائے کی مثالیں تو بہت لیس گی ملین کوئی درخواست آپ نے ایک نہیں دیکھی ہوگی جس میں اس نے بید درخواست دی ہوکہ میں نے ملازمت کے اوقات کے دوران آئی دیرا پناذاتی کام کرلیا تھا، لبذامیری آئی تخواہ کاٹ لو، کیونکہ دہ حرام ہے، وہ میرے لئے حلال نہیں۔ آج اس کا کسی کوخیال نہیں۔

# اينے فرائض سيح طور پرانجام دو

اس کی دجہ یہ ہے کہ آج یفعرہ تو لگایا جاتا ہے کہ تماراحت جمیں پورا مانا جا ہے، لین ہم اپنا قریضہ پوراادا کریں ،اور ہمارے ذمہ جو داجبات ہیں ان کو ادا کریں ،اس کی کسی کو فکرنہیں ۔ قر آن وحدیث یہ کہتے ہیں کہ ہرمخص اینے فرائض بجالانے کی فکر کرے، جب ہر انسان اینے فرائض سیح طور پر بجالا بڑگا تو دوسروں کے حقوق خود بخو دادا ہو جائیں گے۔ بہرحال ، اوقات میں چوری کرنا امانت میں خیانت ہے، اور اس کے نتیج میں اچھی خاصی حلال ملازمت کی آمدنی کوترام بنالیتے ہیں۔اگر یمی سرکاری ملازم مج کوشیح وقت پر آئے ، اورشام کومج وقت یر جائے ،اورایے فرائف کومج طور یر بجالائے ،اورول میں بینیت الله الله الله الس آب كالخلوق كى خدمت كے لئے يبال جيفا مول ، چونكما بنا پيك

اورا پنی بیوی بچل کا پیٹ پالنے کے لئے تخواہ ضروری ہے اس دجہ سے تبخواہ لیتا ہوں ، لیکن میری نیت مید ہے کہ جس مخلوق کی خدمت کروں ، تو اس صورت میں یہ پورے آئھ (۸)

میمنے اس کیلئے عبادت اور اجرو تو اب کا باعث بن جا کیں گے، اور تخواہ بھی حلال ہوگ ۔
لیکن اگر اوقات کی چوری کرلی ، یا اپنے فرائض پورے طور پر انجام نہیں دیے تو اس نے حلال آ مدنی کوترام بنالی ، اس تخواہ کو آگ کے انگارے بنا لئے ۔۔

## حلال اورحرام میں فرق ہے

آئ ان چیوں میں فرق نظر نہیں آرہاہے، بلکہ طلال اور حرام دونوں دیکھنے میں کیساں نظر آرہے ہیں، لیکن جب یہ ہماری ظاہری آئکھیں بند ہوں گی ، اور اللہ تعالیٰ کے سائے ہیٹی ہوگی اس وقت پند چلے گا کہ یہ حرام آمدنی جو لے کرآیا تھادہ آگ کے انگارے سے ، جودہ اپنے پیٹ میں جررہا تھا، قرآن کریم نے ارشاد فربایا کہ :

إِنَّ الْلِيْنَ يَأْكُلُونَ اَمُوَالَ الْيَسْمَى ظُلُماً إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي يُطُونِهِمْن نَاراً ه

(التياء: ١٠)

لینی جو جوگ بیموں کا مال ظلما کھاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں آگ بھرتے ہیں۔ آج ہماری پوری قوم عذاب میں جٹلا ہے، کی کوسکون نہیں ہے، کی کو چین نہیں ہے، کی کوآرام منیوں ہے، کی کا مسلاط نہیں ہوتا، ہرا کی انسان بھاگ دوڑ میں جٹلا ہے، بیسباس لئے ہیں ہے کہ امانت میں خیانت کرنااس قوم کی گھٹی میں پڑگئی ہے، اور جس قوم کو طلال اور حرام کی پرواہ باقی ندری ہو، وہ فلاح کہاں سے پائے گی ، قرآن کریم کا فرمان بیہ ہے کہ فلاح ان

#### عاریت کی چیزامانت ہے

ا مانت کی ایک اہم تم یہ ہے کہ کسی دوسرے کی کوئی چز آپ کے پاس عاریا آگئی ہے، " عاریت" کا مطلب یہ ہے کہ جھے کی ہے والی چیز استعال کے لئے لے لیٹا ، شالا کوئی كآب دوس ع يز عن ك لئ ك ل ورس كاللم للا والمر كاللم للا والله والله الله چزی امانت میں ،لبذا پہلی بات تواس میں یہ ہے کہ جب ضرورت بوری ہوجائے اس کے بعد جلد از جلد اس چیز کواس کے مالک تک پہنچانا ضروری ہے ، آج لوگ اس کی برواہ نہیں كرتے ، چنانچدايك چيز وقتى ضرورت كے ساتھ آپ نے دوسرے سے لے لئمنى ،اب ضرورت ختم ہوگی ، لیکن وہ چیز آپ کے پاس کے پاس پڑی ہوئی ہے، واپس پہنچانے ک فکر نہیں ہے۔اوراصل ما لک بعض اوقات ما تکتے ہوئے شرماتے ہیں کہ اگر میں نے ما نگا تواس کو برا گلے گا الیکن اس کوضر ورت ہے اور اس کے دل پر ایک تشویش ہے کہ میری مدچے فلا ل کے پاس ہے،اورآب نے بے بروای ٹس وہ چیز ڈال رکی ہے، تو بھٹی دیروہ چیزاس کے مالک کی خوش ولی کے بغیرآب کے پاس رہے گی ، اتن دیرآپ امانت میں خیانت کے مرتکب ہوں کے

## حضرت مفتى محمر شفيع صاحبٌ اورامانت كي فكر

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محر شفیع صاحب قدس الله مر ا ، جب آخری عمر شی مجت زیاد و بنار ہوگئے تھے، اور حالب فراش ہوگئے تھے، اور دل کی تکلیف محمی ، چار پائی ہے انہ کر چانا مشکل ہوتا تھا ، اس لئے اپنی چار پائی پر بی سارا کام انجام دیتے تھے ، کھانا بھی چار پائی پر کھاتے تھے ، اور جب کھانے سے فارغ : وتے تو ہمیں تکم

دیے کہ بیر برتی فورا باور پی خانے جی پہنچادہ بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے جی پہنچادہ بعض اوقات ہم کی کام میں مشغول ہوتے اور برتن پہنچانے جی پہنچانے جی ہوجاتی اس کرے جی آ جاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا والیسی کا تھم دوسے کر سے اس کرے جی آ جاتی تو ضرورت پوری ہونے کے بعد فورا والیسی کا تھم دیے کہ اس کوا پی جگدر کھود و ایک دن جی نے پوچھ لیا کہ حضرت ! بیسب آخر گھر ہی کی چیزیں ہیں اگر ان چیز دل کوا پی جگدر کھنے جی تھوڑی تا خیر ہوجائے تو اس میں کیا حرج ہے؟ اور آ پ تا خیر کی وجہ سے اس کی اس موجائے ہیں؟

اس وقت جوجواب دیااس سے اندازہ ہوا کہ یااللہ والے کتی دور کی بات
سوچتے ہیں۔ فرمانے گئے کہ اصل بات یہ ہے کہ بش نے اپ وصیت نامے بش بدلکہ دیا
ہے کہ جتنی اشیاء اس کمرے بش ہیں، وہ صرف میری طکیت ہیں، اور باتی گھر کی ساری
اشیاء بی اپنی المید کی طکیت کر چکا ہوں، وہ میری طکیت بین ہیں، اب اگر کوئی چیز
باہر سے یہاں آ جاتی ہے تو وہ ان کی طکیت ہے، اور میرے پاس امانت ہے، اور امانت کا
عمر ہے کہ اے اس کے اصل مالک تک جلداز جلد پہنچاؤ۔

## موت كادهيان هروقت

دوسری بات یہ ہے کہ اگر میرااس حالت کی انقال ہو جائے ،اور وہ چیز میرے
کرے کی پڑی رہ جائے ،اور جبکہ وصیت نامے کی جی ہیں نے یہ لکھ دیا ہے کہ جو چیزیں
میرے کرے میں ہیں ،وہ سب میری طکیت ہیں ،تو اس وصیت کے اعتبار سے جو چیزیں
میری طکیت نہیں وہ میری طکیت ٹار ہو جا کیں گی ،اوراندیشہ ہاس کے نتیج میں حقدار کا
حق فوت ہوجائے گا ،اس وجہ سے میں سے چاہتا ہوں کہ جو چیز باہر سے آئے وہ جلداز جلدا پی

عگہ پر پہنے جائے۔۔۔۔اب آب امانت کی اہمیت کا اندازہ لگا کیں۔ یہ سب شریعت کے احکام ہیں، جن کا شریعت نے عظم دیا ہے لیکن ہم لوگ دن رات ان احکام ہے لا پر داہی ش بہتلا ہیں ، دوسروں کی چیز ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے ،ہمیں اس کو واپس کرنے کی کوئی فکر نہیں کی بچوا ہے نہیں۔ کی بچوا ہے تا ہا اب آپ نہیں ۔کی بچوا ہے تا ہا اب آپ کھانا کھا کر ختم کر بچے ،لیکن برتن پڑے ہوئے ہیں ،ان کو بجوانے کا کوئی اہتمام نہیں ، مطالا نکہ وہ برتن آپ کے پاس امانت ہیں ،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس لوث جائے تو اس کا دبال آپ کے پاس امانت ہیں ،اگر اس دوران وہ برتن آپ کے پاس ٹوٹ جائے تو اس کا دبال آپ کے ذمے ہوگا ، چونکہ آپ نے بروقت واپس کرنے کا اہتمام نہیں ما۔۔

#### دوسرے کی چیز کا استعال

ایک بات یہ ہے کہ اگر دومرے کی چیز ہمارے استعال میں ہے تو اس چیز کو مالک کی مرضی کے خلاف استعال کرنا بھی امانت میں خیانت ہے، مالک نے جس کام کے لئے دی، اس کام میں استعال کرنا تو جائز ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کی مرضی اس میں شامل ہے، کیونکہ اس کی مرضی کے خلاف چوری چیچے استعمال کیا جائے گا تو یہ امانت میں خیانت ہوگی ، اور برنا گناہ ہے، مشلا کی نے آپ کو کسی خاص مقصد کے استعمال کے لئے گاڑی دیدی تو اب خاص مقصد میں استعمال کرنا تو جائز ہے، لیکن اس خاص مقصد کے علاوہ دوسرے کی کام میں استعمال کرنی تو نا جائز ، جرام اور امانت میں خیانت ہے۔

#### دفترى اشياء كااستعال

جولوگ دفتر میں ملازم ہوتے ہیں ،ان کو دفتر کی طرف سے بہت ی چیزیں استعال کرنا جائز کرنے کے لئے ملتی ہیں ،اب دفتر کے تو اعداور ضوابط کے تحت تو ان اشیاء کو استعال کرنا جائز

ہ ،اوراگر ان قواعد اور ضوابط کے خلاف استعال کیا جائے تو یہ حرام ہے ،اور اہانت میں خیانت ہے۔ مثلاً دفتر کی طرف ہے آپ کو چین ملا ہے ، پیڈ ملا ہے ، لفافے ملے جیں ، یا دفتر میں آپ کے فون لگا ہوا ہے ، یا دفتر کی طرف ہے آپ کو گاڑی ملی ہوئی ہے ، یا موٹر سائیکل ملی ہوئی ہے ۔ اور اب ان چیز وں کے استعال کے بارے میں دفتر کے کچھ قواعد ہیں کہ ان قواعد کے تحت ان اشیاء کو استعال کریا ہو اعد کے ان اشیاء کو استعال کریا ہوائز ہے ،ان قواعد ہے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعال کریا جائز ہے ،ان قواعد ہے الگ ہٹ کر آپ نے ان اشیاء کو اپنے کسی ذاتی کام میں استعال کرنا تو خیانت ہے ،اور اس کے نتیج میں خیانت کاعظیم کنا و انسان کے ذیل ازم آ جا تا کر کہاں تک شار کیا جائے ور نہ زندگی کے ہر شعبے میں کہیں نہ کہیں ہوا رہ پاس امانت موجود ہے ۔

#### دوا ول كاغلط استعال

ایک صاحب نے ایک مرتبہ جھ ہے کہا کہ اللہ تعالی نے ہمارے لئے علاج کرانا بہت آسان کردیا ہے، میں نے پوچھا کہ کیے آسان کردیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا کہ
ہمارے پڑوی میں ایک صاحب ہیں وہ ہم پر بڑے مہریان ہیں ،ان کواپ دفتر سے علاج
کی ہولت ملی ہوئی ہے، وہ جودوا خریدتے ہیں ،اس کا علی دفتر میں جھ کرادیے ہیں ، دفتر
والے وہ رقم ان کوادا کردیتے ہیں ۔انہوں نے ہم سے کہددیا ہے کہ ہمیں جب بھی کوئی دوائی
خریدنی ہو، تم خرید کریل جھے وے دیا کرو، میں دفتر سے اس کی رقم وصول کر کے تہمیں دیدیا
کروں گا،اس طرح تہمیں سے دوائیاں مقت ال جایا کریں گی۔

اب دیکھیے کمان صاحب کو وفتر والوں نے میں ہولت دے رکھی تھی کمان کے گھر کا کوئی آ دی بیار ہوجائے ،اوراس کے علاج پر جوٹر چرآ ئے تواس کا بل جمع کرادیں تو

(444)

ان کودفتر سے پیمی جائیں گے۔ کیکن انہوں نے یہ خاوت شروع کردی کہا ہے پڑوسیوں

کواورا ہے ووستوں کواس میں شامل کر لیا، اب جھوٹ اس کے اندر موجود ہے، دغابازی اس

کے اندر موجود ہے، اور ایانت میں خیانت اس میں موجود ہے، اس لئے کہ جور قم حمہیں مل

ربی ہے وہ امانت ہے، جہاں استعمال کرنے کی اجازت ہے بس وہیں پر استعمال کرنا آپ

کے لئے طال ہے، اس کے علاوہ حرام ہے، وہ صاحب یہ بچھ رہے ہیں کہ ہم نیکی کر رہے

ہیں دوسروں کے ساتھ ، کیکن حقیقت میں وہ بہت بڑا گناہ ہے، جس کے بیتے ہیں آخرت

میں گردن پکڑی جائے گی۔

#### حرام آمدنی کاذر بعیه

میقو صرف خادت کی صد تک بات تھی ، جب کہ بہت ہے لوگوں نے اس کو آ مد فی کا ذریعہ بنا رکھا ہے ، مثلاً دوسرے سے کہددیا کہتم دواخرید کر بل جمیں دیدوجو چیے لیس گے ،

اس میں ہے آ دھے تمہارے ، آ دھے جارے ۔ آئ امانت کا لحاظ ندر کھنے کے نتیج میں معاشر و جاہ ہو چکا ہے ، اور یہ جودن رات مصبتیں ، پریٹانیاں ، بیاریاں اور شمنوں کے جلے ،

معاشر و جاہ ہو چکا ہے ، اور یہ جودن رات مصبتیں ، پریٹانیاں ، بیاریاں اور شمنوں کے جلے ،

بدا منیاں اور آل و غارت کری کا بازارگرم ہے ، یہ سب کوں ندہو ، جبکہ ہم نے اپنے آپ کوان کاموں کے لئے منتخب کرلیا ہے جو کا فروں کے بتیج ، ان کا فروں نے کم از کم اپنی حد تک امانت اور دیا خت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج جس الشرق الی نے ان کو دنیا جس عروق دیدیا۔

امانت اور دیا خت کو اپنالیا ہے ، جس کے نتیج جس الشرق الی نے ان کو دنیا جس عروق دیدیا۔

اور ہم نے قرآن کر کم کی ہوایات کورک کردیا ، جس کا متیجہ یہ ہے کہ ہم ہرجگہ پست اور ذکیل ہور ہے ہیں۔

باطل مٹنے کے لئے آیا ہے

ميرے والد ماجد قدس الله مرز و ايك بوى خوب صورت بات فرمايا كرتے ہے ، جو

(YMA)

برمسلمان کو یاد رکھنی چاہیہ فرمایا کرتے تھے کہ باطل میں اجرنے کی صلاحیت ہی نہیں، قرآن کریم توریکتا ہے ک

إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

( غياس تل : ٨١ )

یعن باطل تو دینے کے لئے اور شنے کے لئے آیا ہے، ابھرنے کے لئے نہیں آیا، کین اگر کی باطل قوم کوتم دیکھیوکہ دو دنیا کے اندرا بحرر ہی ہے اور ترقی کررہی ہے تو سجھ لوکہ کوئی حق چیز اس کے ساتھ لگ گئ ہے، جس نے اس کو ابھارا ہے۔ باطل بس ابحرنے کا دم نہیں تھا۔

## حق صفات نے ابھار دیا ہے

لبنداید ہمارے دشمی جن کوہم روز اند برا بھلا کہتے ہیں، چاہے وہ امریکہ ہو، یا برطانہ ہوں انہوں نے و نیا کے اندر جو مقام حاصل کیا ہے وہ باطل کی وجہ صحاصل نہیں کیا، بلکہ پکھ حق کی صفات ان کے ماتھ لگ گئ ہیں، جو انہوں نے ہم سے لی ہیں، وہ یہ کہ ان کے اندر آپس کے معاطوں ہیں امانت داری ہے، اور خیانت سے تی الا مکان اکثر و بیشتر لوگ پر ہیز کرتے ہیں، وہاں بھی سب لوگ ایک جیسے نہیں ہیں، وہاں پر بھی بڑے بڑے دو کہ باز پڑے ہوئے ہیں، کیک معاطلات ہیں انہوں نے امانت اور دیانت کو پڑے ہوئے ہیں، کیکن عام طور پر آپس کے معاطلات ہیں انہوں نے امانت اور دیانت کو اپنایا ہوا ہے، اور اللہ تعالی نے دنیا کے اندر بہ قانون بنایا ہے کہ جو شخص سے راستہ اختیار کر بے گا، اللہ تعالی اے دنیا ہی وہ تو ی گے، آخرت ہیں اگر چدان کا کوئی حصرتیں ہوگا، لیکن و نیا ہی ان کور تی دیدی جائے گی، اور مسلمانوں نے یہ چیزیں چھوڑ دیں، اس کا نتیجہ بہ ہے دنیا ہے اندر اس کا متیجہ بہ ہے۔ کہ دو آج دنیا کے اندر ذکیل ہور ہے ہیں۔

## مجلس کی با تیں امانت ہیں

ایک اور چیز ہے جس کی طرف ہی کریم علی کے وضاحت کے ساتھ توجہ
ولائ، چنانچ آپ نے فرمایا '' اَلْمَجَالِسُ بِاالْاَمَانَةِ '' لیخی انسانوں کی مجلسوں میں کہی
گئی بات بھی ''امانت '' ہے ہ مثلاً دو چارآ دمی بیٹے ہوئے تھے ، ان جس ہے کی
ایک نے کوئی بات کی، تو آپ کے لئے جائز نہیں کہ اس کی اجازت کے بغیراس کی بات کو
کہیں اور جا کرنقل کر دیں ، اس لئے کہ جو بات اس کے منہ نظل کر آپ کے کان میں
پڑی ہے ، وہ آپ کے پاس اس کی امانت ہے ، البذا اگر دو بات کی اور سے بیان کرنی
ہوئی ہے اجازت کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں
اجازت ہے یا نہیں ؟ اس کی اجازت کے بغیراس بات کو کہیں اور جا کر بیان کرنا امانت میں
خیانت ہے۔

## راز کی بات امانت ہے

ای طرح کی نے آپ کواپنے دازی کوئی بات کہدی ،اور ساتھ ش بیجی کہدیا کہ
اس کوا پی حد تک رکھنا ،تو جب تک اس کی مرضی ند ہو ،اس بات کو کہیں اور جا کرنقل کرتا یہ
رسول الشفیق کے ارشاد کے مطابق امانت میں خیانت ہے۔آج ہم لوگوں کا حال یہ ہے
اگر دوسرے کے دازی کوئی بات معلوم ہوگئ تو اب اس کو ساری دنیا میں گاتے پھر رہے
بی ، یہ سب امانت میں خیانت کے اندردافل ہے۔

#### اعضاءامانت ہیں

اگر ذرا گہری نظرے دیکھوتو انسان کا ابناوجود بھی اللہ تعالٰی کی امانت ہے، یہجم سر

(FYZ)

ے کیکر پاؤل تک ہماری ملکت نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے استعال کے لئے ہمیں دیا ہوا
ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہوا ہے، یہ ہماری آئیس، یہ ہمارے کان کیا ہم ان کو کہیں
بازار ہے خرید کرلائے تھے؟ یا خودہم نے بنائے تھے؟ بلکہ یہ سب اللہ جل جلاا ہے عطا ہے،
اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں مفت دیے ہیں۔ یہ تکھیں بھی امانت ہیں، ہمارے کان بھی امانت ہیں، ہمارے کان بھی امانت ہیں، ہمارے کان بھی امانت میں ممارے ہا تھو گھی امانت ،ہمارے یا وی بھی امانت ،ہمارے یا وی بھی امانت ہیں خیانت ہیں آو اگران کواللہ تعالیٰ کی مرضی کے خلاف استعمال کیا جائے گاوہ امانت ہیں خیانت ہوگی۔

## آنکھی خیانت

مثلاً اگر آنھے ان چیزوں کو دیکھا جارہ ہے جواللہ تعالی کی مرضی کے خلاف ہیں،
اور ٹامحرم پرلڈت لینے کے لئے نگاہ ڈالی جارتی ہے، ایکی فلمیں دیکھی جارتی ہیں جن کا
دیکھنا حرام ہے، تو یہ آنکھ اللہ تعالی کی نافر مائی اور معصیت ہیں استعال ہورہ ہی ہے۔ اللہ تعالی
نے تو یہ آنکھ جہیں اس لئے دی تھی کہتم اس نے نفع اٹھاؤ، دنیا کے حسین مناظر اس کے
ذریعے دیکھو، اس کے ذریعے اپنی بچوں کو دیکھی کرخوش ہو، اس کے ذریعے اپنے والدین کو
و کھی کرخوش ہو، اس کے ذریعے اپنے بھائی، بہن اور دوست احباب کو دیکھی کرخوش ہو، اور اس
کے ذریعے و نیا کے کام چلا کے لیکن تم نے اس آنکھ کو فیاد ہیں استعال کرلیا ، گناہ اور
معصیت ہیں استعال کرلیا۔ تو یہ اللہ تعالی کی امانت ہیں خیا نت ہوئی۔

## كان اور ہاتھ كى خيانت

سیکان تہمیں اس کے دیے گئے تھے کہ اس کے ذریعے ضرورت کی ہاتیں سنو، اچھی ہاتیں جمی سنو، اور تفریح کی ہاتیں بھی سنو، لیکن معصیت کی ہاتیں سننے سے تہمیں روکا میا تھا۔ لیکن تم نے اس کان کو معصیت کی ہاتیں سننے میں استعمال کیا، بیداللہ تعمالی کی اہانت

مِي خيانت ۾وئي۔

یہ ہاتھ اللہ تعالیٰ نے اس لئے دیے تھے تا کہتم اس کے ذریعے جائز مقاصد کاصل کرسکو، کماؤ ہمنت کرو، جدو جہد کرو لیکن تم نے یہ ہاتھ اللہ تعالی کے سواکسی اور کے سامنے پھیلا دیے ، جبیاں پھیلا نا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ ہاتھ کا غلط استعمال ہے ، جوا ہائت بیل خیانت ہے ۔ یا ان ہاتھوں سے ایک چیز کی ٹی جس کا کی ٹا تمہارے لئے جائز نہیں تھا، یہ امانت بیل خیانت ہے۔

## چاغ ے چاغ جانے

ہرانسان اللہ تعالی کے سامنے اپنے اعمال کا جواب دو ہے، لوگ کیا کررہے ہیں، ان کود کھے کر بھی بھی ان جیسابن جاؤں ،اس کا کوئی جواز نہیں۔ اگر ہرانسان کے دل بھی خمیر کی شخص روش ہوجائے ، تقوے کی شخص روش ہوجائے کہ جھے اللہ تعالی کے سامنے جواب دینا ہے۔ اگرا یک آ دمی کے دل میں بیا ہوجائے تو اللہ تعالی کی سقت یہ ہے کہ ایک ہے اور مراج اغ جاتا ہے ، اور اس طرح ہا حول جرائے ہے دو مراج اغ جاتا ہے ، اور اس طرح ہا حول جرائے ہے دو مراج ہاغ جاتا ہے ، اور دو مر ہے سے تیمراج ہاغ جاتا ہے ، اور اس طرح ہا حول میں اجالا ہوجاتا ہے ، الہذا ہرانسان اپنی جگہ پر امانت کا پاس کرنے کی فکر کرے ، بید نہو چے کہ ساری و نیا ایک طرف جاری ہے ، میں اکیلا کیا کروں گا۔ بات یہ ہے کہ دنیا میں جب میں اور اس مروئ کام ہوا ہے وہ اسکیل میں انسان ہے ہوا ہے، پیفیر جب و نیا میں تشریف لاتے ہیں تو وہ تنہا ہوتے ہیں ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ، بیفیر جب و نیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک وہ تا ہوتے ہیں ، کوئی ان کے ساتھ نہیں ہوتا ، بیفیر جب و نیا میں تشریف لاتے ہیں تو اللہ تبارک و توانی کی طرف ہے یہ دوتی ہے ۔

میں تو تنبا علی جلا تھا جانب منزل گر لوگ کچھ ملتے کے مادر قائلہ بنآ حمیا (444)

دعا فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کوان یا توں پڑل کرنے کی تو نیق عطا فرمائے ،اوراما نتوں کا پاس رکھنے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین

و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العلمين





مقام خطاب : جامع معدبیت المكرم گشن اقبال كراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلدنمبر: ۱۵

404

#### بسُم الله الرّحمٰنِ الَّهِ جَيْمَ ط

# عہداور وعدہ کی اہمیت

آلْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ

وَنَهُودُ بِاللّٰهِ مِنْ شُرُورِ آنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّنَاتِ آعْمَالِنَا .. مَنْ يَهْدِهِ اللّٰهُ فَلاَ

مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصْلِلُهُ قَلاهَادِى لَهُ وَآشُهَدُ آنَ لَا إللهُ إلا اللهُ وَحُدَهُ لا

مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُصُلِلُهُ وَلاهَادِى لَهُ وَآشُهَدُ آنَ لَا إللهُ إلا اللهُ وَحُدَهُ لا

مُسِيْكَ لَهُ وَ آشُهَدُ آنَ سَيِّدَنَا وَنَبِيْنَا وَ مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و وَسُولُكُ

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَآصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً

صَلَّى اللّٰهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَآصَحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسُلِيْماً

تَشِيْرُدُ

(صورةالمؤمنون ۱ تا ۸)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين\_

تمهيد

بررگان محر مادر برادران عزیز: سورة المؤمنون کی ابتدائی آیات میں نے آپ کے سامنے تلادت کیں،ان کی تشریح کا سلسلہ کافی عرصہ ہے جل رہا ہے،اور ہم اس آیت کریمہ تک پہنچے ہیں جس میں اللہ تعافی نے فلاح پانے دالے مؤمنوں کی صفات بیان کرتے ہوئے بیڈر مایا کہ '' و اللّٰذِینَ مُنٹم لاَ مَانَاتِهِمْ وَعَهُدِهِمْ وَاعُونَ '' بیدہ الوگ ہیں جواپی امانتوں کا لحاظ کرتے ہیں،اورا پے عہد کا پاس کرتے ہیں،امانتوں کی رعایتوں ہے متعلق میں نے گذشتہ دوجمعوں میں قدر سے نفعیل کے ساتھ اس کی مختلف صور تیں بیان کی تھیں کہ مانت میں کیا کیا چیزیں دافل ہوتی ہیں،اورامانت میں خیانت کرنا،اورامانت کا پاس نہ میں کیا کیا صور تیں ہمارے معاشرے میں دائج ہوچکی ہیں،اوران سب سے نبیختی کی میں مور تیں ہمارے معاشرے میں دائج ہوچکی ہیں،اوران سب سے نبیختی کی مغرورت ہے۔

#### قرآن وحديث مين عهد

دوسری چیز جواس آیت کریمه شی بیان کی گئی ہے، وہ ''عبد کالحاظ ''رکھنا، لینی مؤسن کا کام بیہ کدوہ جوعبد کرلین ہے یا جووعدہ کرلین ہوداس کا پورا پاس کرتا ہے، پورا کی ظ کرتا ہے، اس کی خلاف ورزی نہیں کرتا قرآن کریم کی بہت کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے ''وعدہ'' اور ''عہد'' کی پاسداری کا تھم ویا ہے، ایک آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا : وَاَوْ فُو اَبِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ کَانَ مَسْنُولًا ُ

( نی امرائل : ۳۲ )

یعنی جوعبد کرواس کو بورا کرو ، کیونکداس عبد کے بارے میں تم ہے آخرت میں سوال ہوگا۔

(100)

كرتم في قلال وعده كيا تقاء اس كو پوراكيا يانيس كيا؟ فلال عهد كيا تقاء پوراكيا يانبيس كيا؟ دوسرى جگدالله تعالى في فرمايا:

" يَأَيُّهَاالَّذِينَ آمَنُوا اَوْفُوا بِالْعُقُودِ "

(1:0201)

اے ایمان والو! تم آپس میس کی کے ساتھ عہد و پیان باندھ لوتو اس کو پورا کرو۔ بہر حال؛ قرآن کریم میں جگد جگد اس کی تاکید آئی ہے ، اور یہ بھی مسلمان کے مسلمان ہونے کی علامت قرار دی گئی کہ مسلمان بھی عبد شکنی نہیں کرتا ، جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔ اور وعدہ کو پورا نہ کرتا یہ متافق کی علامت قرار دی گئی ہے۔ ایک عدیث میں حضور عظیمی کا ارشادے :

ارشادے : آیکہ اُلم منافق فیلا گ

"افا حدث كذب و اذاا وعد الحلف و اذا اؤتمن خان "
منافق كي تين علامتي هي، جب بات كري توجموث بولے،
جب وعده كرے تووعدے كى خلاف ورزى كرے، اور جب
السكے پاس كوئى المائت ركھوائى جائے تواس ش كيانت كرے۔
( تفارى، كآب الايمان، باب علامات النافق )

وعدہ کرنے سے مملے سوچ لو

اس معلوم ہوا کدان بینوں بھی سے کوئی کام بھی مؤمن کا کام نہیں ، مسلمان کا کام میں ، مسلمان کا کام میں ، مسلمان کا کام میں کہ سے معلوث ہوئے ، یا وعدہ خلاقی کرے ، یا امانت بھی خیانت کرے ۔ آ دی وعدہ کرنے کرنے سے پہلے سوم جید سوچ نے کہ بھی اس وعدے کو پورا کرسکوں گایانہیں ، وعدہ کرنے بیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب سوچ سمجھ کرمشورہ کرکے تمام نتائج کو ساسنے بیں جلدی کرنے کی ضرورت نہیں ، لیکن جب سوچ سمجھ کرمشورہ کرکے تمام نتائج کو ساسنے

ر کھنے کے بعد جب ایک دعدہ کرلیا تو اب مسلمان کا کام بیہ کداس دعدے پر قائم رہے۔ صرف ایک صورت ہے جو شریعت نے جائز قرار دی ہے ، دو بیہ کہ کسی کام کے کرنے کا دعدہ کیا تھا، لیکن کوئی حقیقی عذر پیش آگیا ،اور عذر کی حالت اللہ تعالی نے مشتیٰ فر مائی ہے ، اس صورت میں دوسرے آدی کو بتادے کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا ،لیکن مجھے کچھ عذر پیش آگیا ہے ،جس کی وجہ ہے میں بید عدہ پورا کرنے ہے قاصر ہوں۔

### عذر کی صورت میں اطلاع دے

مثلاً فرض کریں کہ آپ نے کی ہے وعدہ کرلیا کہ پی کل تمہارے گھر آؤں گا ،اور
اراوہ بھی تفا کہ کل اس کے گھر جائیں گے، کین بعد بین تم بیار ہوگئے ، یا گھر بین کوئی اور بیار
ہوگیا ،اوراس کی دیکھ بھال کے لئے اس کے پاس بہنا ضروری ہے ،اور جانا ممکن نہیں ہے ، تو
یہ ایک عذر ہے اور عذر کی صورت بی اگر کوئی شخص وعدہ پورانہ کرے تو شرایعت بین اس کی
مخیائش ہے ،اور اللہ تعالیٰ اس کو معاف فر ما دیتے ہیں ۔البتہ اس صورت بین حتی اللہ مکان
اس بات کی کوشش کرنی جا ہے کہ سائے والے کوایے وقت بین بتا دیا جائے کہ وہ کسی المجھن
اور پریشانی بین جتل نہ ہو ۔ بہر حال ؛ وعدہ پورا کرنا ایمان کی علامت ہے ، اور وعدے کی
خلاف ورزی کو حضورا تدس تا ہے ۔ نفاق کی علامت تے ، اور وعدے کی

#### ايك صحالي كاداقعه

مدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک مرتبدر سول کریم عظی کے سامنے ایک سحانی کی خواج ہے ہاں ہیں آر ہاتھا ، اور آنے سے انگار کی کو این ہیں آر ہاتھا ، اور آنے سے انگار کر ہاتھا ان سحانی نے اس بچے کو ترغیب دینے کے لئے یہ کہددیا کہ آؤ بیٹا ہمارے پاس آوجاؤ ، ہم تہمیں ایک چیز دیں گے ، جب حضور اقدس عظی نے ان کے یہ الفاظ سے

دو كربم تهمیں ایک چیز دیں گے او آپ نے ان صحافی ہے یو چھا كہ يہ بنا و تهمارا واقعی اس نے كو چیز دینے كا ارادہ تھا يا و ہے ہى بہلا نے كے لئے آپ نے اس ہے يہ كہد دیا تھا؟ ان صحافی نے عرض كیا كہ يارسول اللہ! مير ہے پاس ایک مجورتی ، اور ميراارا دہ تھا كہ جب وہ آئے گا تو اس كو مجور ديدوں گا، آپ عليہ نے فر مایا كه اگر دافعی تمبارا مجور دینے كا ارادہ تھا ، تب تو تھیك ہے ، لیكن اگر تمبارا دل میں اس كو پچھ دینے كا ارادہ نہيں تھا ، بلك تحض اس كو تھا ، تب تو تھیك ہے ، لیكن اگر تہم اس كو بہر دیں گے تو بہترارى طرف ہے وعدہ خلافی ہوگی۔ طرف سے وعدہ خلافی ہوگی۔

### بچے کے ساتھ دعدہ کر کے پورا کریں

اور نے کے ماتھ وعد و ظافی کرنے شی دو ہرانقصان ہے، ایک نقصان تو وعد و ظافی کے گناہ کا ہے، اور دو سرانقصان یہ ہے کہ پہلے دن ہے، بی بی ہے کہ بہا ت ڈال رہے ہیں کہ وعد و کرکے مگر جانا کوئی خرابی کی بات نہیں، پچکا ذہن ایسا صاف ہوتا ہے جو سے سادہ پھر ، اس پر جو چزنقش کر دی جائے تو ہمیشہ کے لئے وہ چزنقش ہو جاتی ہے۔ گویا کہ پہلے دن ہے آپ نے وعد و ظافی کا نیج بیچ کے ذہن شی بودیا، اب اگر وہ بچآ کندہ کی بھی وعد ہ ظافی کر سے گا تو اس وعد و ظافی ول کے گناہ میں آپ بھی حصد دار ہوں گے ، اس لئے وعد ہ ظافی کر سے گا تو اس وعد و ظافیوں کے گناہ میں آپ بھی حصد دار ہوں گے ، اس لئے کہ آپ نے اپنے طرز مجل سے اس کو دعد ہ ظراف بنایا، اس لئے نے کے ساتھ خاص طور پر اس بات کا اہتمام کرنا چا ہے کہ یا تو بچ سے دعد ہ کرونیس ، اگر وعد ہ کروتو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چا ہے کہ یا تو بچ سے دعد ہ کرونیس ، اگر وعد ہ کروتو اس کو پورا کرو، اس بات کا اہتمام کرنا چا ہے کہ یا تو بچ سے دعد ہ کرونیس ، اگر وعد ہ کروتو اس کو پورا کرو، اس بات کا کہ نے کو بیا حساس ہو کہ جب کوئی وعد ہ کیا جاتا ہے تو اس کو پورا کرا جاتا ہے۔

بي كاخلاق بكارن مي آب مجرم بي

ہمارے معاشرے میں اس معاطے کے اندر غفلت اور اے احتیاطی بہت عام ہے،

کہ بچ کوتعلیم دلانے کے لئے اوقعے ہے ایجھے اسکول میں داخل کردیا ، لیکن گھر کا ماحول ایسا

بتایا ہوا ہے جس سے اس بچ کا عزاج و نداتی اس کے اخلاق و کر دارخراب ہورہے ہیں۔

مثلاً آپ گھر سے باہر کہیں جارہے ہیں ، اور پچ ضد کررہا ہے کہ میں بھی آپ کے ساتھ جا دک

گا۔اب آپ نے اس بچ سے جان چھڑانے کی خاطر کوئی وعدہ کرلیا کہ ہیں تہمارے لئے

ایک چیز لے کرآتا ہوں۔ یذکہ کرآپ چلے گئے ، آپ نے اس بچ کو بہلا تو دیا ، لیکن جو وعدہ

آپ نے اس بچ کے ساتھ کیا تھا، وہ پورائیس کیا تو ایک طرف تو آپ وعدہ خلائی کے بچرم

بے ، دوسرے یہ کداس بچ کی تربیت خراب کرنے کے بچرم بے ، اس بچ کا ذہن پہلے دن

ہے ، دوسرے یہ کداس کردیا ۔ لہذا بچ کے ساتھ معاملات کرنے ہیں بہت احتیاط کرنی

چاہیے۔

بچوں کے ذریعے جھوٹ بلوانا

ہمارے معاشرے میں یہ بات بھی بحثرت عام ہے کہ ایک فض آپ کے کھر ہر آپ

سے طفے کے لئے آیا، یا کسی کا فون آیا، اور پنچ نے آ کر آپ کواطلاع دی کہ فلال صاحب
آپ سے طفے کے لئے آئے جی ، یا فلال صاحب آپ سے فون پر بات کرنا چاہتے ہیں۔
اب آپ کا ان صاحب ہے بات کرنے کواور طفے کو ول جیس چاہ درہا ہے ، اس لئے آپ نے
بنچ سے کہ دیا کہ جا وَ ان سے کہ دو کہ ابو گھر پر نہیں جیل ۔ اب پی تو ید و کھور ہا ہے کہ ابا جان
گھر پر موجود جی ، لیکن میر سے ابا گھر پر موجود ہونے کے باوجود جھ سے کہ لوار ہے ہیں کہ
جا کر جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہیں جیل ، تو آئے جب آپ اس سے جھوٹ بلوا کم سے تو کو کہ وہ بوٹ ہو لئے ہے روکیں گے۔ اس
کل جب وہ جھوٹ بول دو کہ گھر پر موجود نہا گئی کا عادی بنا دیا ، اپنے ذوراسے مفادی خاطر جھوٹ کی

(r54)

سے مناوی تو اس بیچ کے دیائے ہے مناوی تو اب آگر وہ بیچہ جموٹ بولے گا،اوراس بیچ کوجھوٹ ک عاوت پڑ جائے گی تو اس گناہ میں آپ بھی برابر کے شریک ہوں گئے ۔ اور آپ نے اس بیچ کی زندگی متاہ کردی۔ اس لئے کہ جو آ دمی جھوٹ بولئے کا عادی ہوتا ہے تو و نیا میں کہیں بھی اس پراعتاد نہیں کیا جاتا ،اس پر بھروسٹہیں ہوتا۔ اس لئے بیچوں کے ساتھ معاملات کرنے میں خاص طور پر بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ بیچوں کو بچائی سکھائی جائے ،ان کوایا نت داری سکھائی جائے ،ان کو وعدے کی یا ہندی سکھائی جائے۔

#### حضور کا تین دن انظار کرنا

روایات بی ایک واقع آتا ہے، جو نبوت کے عطا ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے کہ حضور الدی منطقہ کا کئی تف کے ساتھ معالمہ ہوا ، اور آپس بی بیہ طے ہوا کہ فلال جگہ پرکل کو آپس بی طاقات کریں گے۔ دن ، جگہ اور وقت سب طے ہوگیا۔ جب وقت مقررہ آیا تو رسول کری عظی اس جگہ پر پہنچ گئے ، اب آپ وہال جا کر کھڑے ہوگئے ، گروہ شخص جس سے وعدہ کیا ہوا تھا ، وہ اس جگہ پر پہنچ گئے ، اب آپ وہال جا کر کھڑے ہوگئے ، گروہ شخص نہیں سے وعدہ کیا ہوا تھا ، وہ اس جگر نہیں آیا ، انظار کرتے ہوئے کی گھنے گزر کئے ، گروہ شخص نہیں آیا ، رسول کری علی ہوا تھا ، وہ اس کھڑے در ہے ، روایات بی آتا ہے کہ تین دن تک متواتر اس جگر آ جاتے ۔ تین دن تک متواتر اس جگر آ جاتے ۔ تین دن تک متواتر اس جگر آ جاتے ۔ تین دن ایک کر ہے نہیں اس جگر آ جاتے ۔ تین دن ابعد جب وہ صاحب آئے تو آپ نے صرف اتنا کہا کہ تم نے وعدے پر نہ آکر جمعے تکلیف پہنچائی ۔ تو صرف وعدے کو پورا کرنے کے گہریں اس وعدے کی خلاف ورزی نہ ہو جاتے ، تین دن تک متواتر آپ نے وہاں انظار فرمایا۔

حضرت حذيفه كاابوجهل سے وعدہ

حضوراقدى عظ في في ايساي وعدول كونجمايا كر\_الشراكبرآج اسك

نظیر نبیں پیش کی جاسکتی ۔ حضر ت حذیفہ بن بمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہور صحالی ہیں ، اور حضور ماہ ہے۔ علاقہ کے راز دار ہیں۔ جب بیادران کے دالدیمان رضی اللہ تعالی عندسلمان ہوئے ، تو مسلمان ہوئے کے بعد حضور اقدس علی کے خدمت میں مدینہ طبیبہ آرہے تھے۔ راہتے میں ان کی ملاقات ابوجہل اور اس کے نشکر سے ہوگئی ،اس وقت ابوجہل اسے نشکر کے ساتھ حضور اقدى عَلِين على الله تعالى عندى من عضوت مذيفد رضى الله تعالى عندى ملاقات ابوجہل ہے ہوئی تواس نے بکڑلیا ،اور یو چھا کہ کہاں جارہے ہو؟ انہوں نے بتایا کہ ہم حضورا قدس علیہ کی خدمت میں مدینہ طلبہ جارہے ہیں ، ابوجہل نے کہا کہ پھر تو ہم حمہیں نہیں چھوڑیں گے ،اس لئے کہتم مدینہ جاکر ہمارے خلاف جنگ میں حصہ لو گے ، انہوں نے کہا کہ جارا مقصد تو صرف حضور علی ہے ملاقات اور زیارت ہے۔ ہم جنگ میں حصہ نبیس لیں مے ۔ ابوجہل نے کہا کہ اچھا ہم سے وعدہ کروکہ وہاں جا کرصرف ملا قات کرو گے، لیکن جنگ میں حصہ نبیں لو گے ، انہوں نے وعد و کرلیا۔ چنا نچہ ابوجہل نے آپ کو چهوژ دیا،آب جب حضورالدی عظی کی خدمت می پنیج،ای وقت حضورالدی علی ابے سخابہ کرام کے ساتھ غز وہ بدر کے لئے مدیند منورہ سے روانہ ہو چکے تتے ، اور رات ميں ملا قات ہوگئی۔

حق اور باطل كاپبلام چركه مخزوه بدر'

اب انداز ونگا یک کا سلام کا پہلاحق وباطل کامعرکہ (غزد وہدر) ہور ہاہ۔
اور بیدوہ معرکہ ہے جس کو قرآن کر یم نے " بیم الفرقان" فرمایا، یعنی حق و باطل کے
درمیان فیصلہ کردینے والا معرکہ، وہ معرکہ ہور ہا ہے جس میں جو خض شامل ہوگیا۔ وہ
"مردی" کہلایا، اور صحابہ کرام میں "بدری" صحابہ کا بہت اونچامقام ہے۔ اور" اسمائے

بسدر بیسن " بطوروظفے کے پڑھے جاتے ہیں۔ان کے نام پڑھنے سے اللہ تعالی دعائیں قبول فرماتے ہیں۔وہ "بدر بین" جن کے بارے ہیں بی کریم عظی نے بیشن گوئی فرمادی کداللہ تعالی نے سارے اہل بدر،جنبوں نے بدر کی لڑائی ہیں حصہ لیا۔ بخشش فرمادی، ایسامعر کہ ہونے والا ہے۔

### گرون پر ملوارر کھ کرلیا جانے والا وعدہ

بہرحال؛ جب حضوراقد کی علی ہے ملاقات ہوئی تو حضرت حدیفہ رضی اللہ تعالی عند نے ساراقسہ سنادیا کہ اس طرح رائے میں ہمیں اورجہل نے پکڑلیا تھا۔ اور ہم نے وعدہ کرکے بھی جان چیم ائی کہ ہم لڑائی میں حصہ بیں گیر ماور پھر درخواست کی کہ یا رسول اللہ! یہ بدر کا معرکہ ہونے والا ہے، آپ اس میں آخریف لے جارہ جیں۔ ہماری بوئی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کی ، اور جہاں تک اس وعدے کاتعلق ہے، بوئی خواہش ہے کہ ہم بھی اس میں شریک ہوجا کی ، اور جہاں تک اس وعدے کاتعلق ہے، وہ تو انہوں نے ہماری گردن پر توارر کو کر ہم سے وعدہ لیا تھا کہ ہم جنگ میں حصہ ہمیں لیس کے ، اوراگر ہم وعدہ کر لیا ، لیکن آپ کے ، اوراگر ہم وعدہ نہ کرتے تو وہ ہمیں نہ چھوڑ تے ، اس لئے ہم نے وعدہ کر لیا ، لیکن آپ جامل ہوجائے۔

( الاصابة ج ا ص ٣١٦)

تم وعده كركے زبان دے كرآئے ہو

لیکن سرکاردوعالم سلی الله علیه وسلم نے جواب میں قربایا کرنہیں ،تم وعدہ کر کے آئے ہو اور زبان دے کرآئے ہو،اورای شرط پہمیں رہا کیا گیا ہے کہ قبال جا کرچر علی کی کرائے ہو،اورای شرط پہمیں رہا کیا گیا ہے کہ تم وہاں جا کرچر علی کی ذیارت کرو گے ، ایکن ان کے ساتھ جنگ میں حصر نہیں لوگے ، اس لئے میں تم کو جنگ میں

حصه لینے کی اجازت نہیں دیتا۔

یوہ مواقع ہیں جہال انسان کا امتحان ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان اور اپنے وعدے کا کتنا

پاس کرتا ہے۔ اگر ہم جیسا آدمی ہوتا تو جزار تا ویلیس کر لیتا، مثلاً بہتا ویل کر لیتا کہ ان کے
ساتھ جو وعدہ کیا تھا۔ وہ بچ دل ہے تو نہیں کیا تھا، وو تو ہم ہے زبر دتی لیا گیا تھا۔ اور خدا
جانے کیا کیا تا ویلیس ہمارے فہنوں ہیں آجا تیں۔ یابہ تا ویل کر لیتا کہ بہ حالب عذر
ہار کے حضور اقد س عنوی ہے کہ ساتھ جہاد ہیں شامل ہوتا ہے اور کفر کا مقابلہ کرتا ہے۔
جہاں لئے حضور اقد س عنوی ہیں تی ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں صرف ۱۳۱۳
ہی ایک ایک آدئی کی بن کی قیمت ہے۔ اس لئے کہ مسلمانوں کے لشکر میں سرف افراد میں ہیں۔ باتی افراد میں ہے۔ جن کے پاس سرف کا وفث، تا گھوڑ ہے اور انھا لیے ہیں، بیل شکر ایک میں ہے کئی افراد میں ہے۔ کئی افسال ہے، کی نے ڈیٹر ہی داور کی نے پھر افعا لیے ہیں، بیل کرایک ہرا مسلم سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدئی کی جان قیمتی ہرار سلم سور ماؤں کا مقابلہ کرنے کے لئے جارہا ہے، اس لئے ایک ایک آدئی کی جان قیمتی ہرا سملے میں ووعدہ کر لیا گیا ہے،
اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگا۔

جہاد کا مقصد حق کی سر بلندی

یہ جہاد کوئی ملک حاصل کرنے کے لئے تیس ہور ہاہے ، کوئی اقتد ار حاصل کرنے کے
لئے نہیں ہور ہاہے ، بلکہ یہ جہاد تن کی سر بلندی کے لئے ہور ہاہے۔ اور حن کو پامال کرکے
جہاد کیا جائے ؟ گناہ کا ارتکاب کر کے اللہ تعالیٰ کے دین کا کام کیا جائے ؟ یہیں ہوسکتا۔ آج
ہم لوگوں کی یہ ساری کوششیں ہے کار جارہ بی ہیں ، اور ساری کوششیں ہے اثر ہورہ بی ہیں۔
اسکی و جہیہ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گناہ کر کے اسلام کی تبلیغ کریں ، گناہ کر کے اسلام کو تا فذ

اس وقت مسلمت کابیر تقاضد ہے، چلو، شریعت کے اس تھم کونظر انداز کردو، اور یہ کہا جاتا ہے کہاس وقت مسلمت اس کام کے کرنے میں ہے۔ چلو، یہ کام کرلو۔

يه ہے وعدہ كا ايفاء

لیکن وہاں تو ایک بی مقصور تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنا ، نہ مال مقصور ہے ، نہ فتح
مقصور ہے ، نہ بہادر کہلا نامقصور ہے ، ہلکہ مقصور ہیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جا کیں ، اور اللہ
تعالیٰ کی رضا اس میں ہے کہ جو دعدہ کر لیا جائے ، اس کو نبھاؤ ، چنا نچہ حضر ت حذیف رضی اللہ
تعالیٰ عنداور ان کے والد حضرت یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ، دونوں کوغز وہ بدرجیسی نضیات ہے
محروم رکھا گیا ، اس لئے کہ میدونوں جنگ میں شرکت نہ کرنے پرزبان دے کرآئے تھے۔ یہ
سے وعدہ کا انفاء۔

حضرت معاوبيرضى اللدتعالي عنه

اگرآج اس کی مثال تلاش کریں تو اس دنیا بیس ایس مثالیس کہاں ملیس گی؟ ہاں! محمد رسول الله صلی الله علیدوسلم کے غلاموں بیس ایس مثالیس الله علیدوسلم کے غلاموں بیس ایس مثالیس الله علی الله عندان سحابہ کرام بیس سے جیس جن کے بارے بیس نوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط تم کے پروپیکنڈے کئے جیس ، اللہ تعالیٰ بچائے ۔ آبین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط تم کے پروپیکنڈے کئے جیس ، اللہ تعالیٰ بچائے ۔ آبین ۔ لوگوں نے معلوم نہیں کیا کیا غلط تم کے پروپیکنڈے کئے جیس ، اللہ تعالیٰ بچائے ۔ آبین ۔ لوگ ان کی شان بیس گشا خیاں کرتے ہیں۔ ان کا ایک قصد من لیجئے ۔

فتح حاصل کرنے کے لئے جنگی تدبیر

حضرت معاویدض الشقعالی عند چونکدشام می تھے۔ اس لئے روم کی حکومت ہاں اور پاور کی میں جان کی ہروقت جان کی ہر باور کی میں جات کی ہر پاور کی ہروقت جنگ رہتی تھی ۔ اور روم اس وقت کی ہر پاور سمجی جاتی تھی ، اور بردی عظیم الشان عالمی طاقت تھی ۔ ایک مرتبہ حضرت معاوید رسی الشقعالی

### يه معامد على خلاف ورزى ب

چنانچ دعزت معاویہ ومنی اللہ تعالیٰ عند نے اپنی فوجیں سرحد پر ڈال وی، اور فوج کا پچھے دھے۔ سرحد کے اندران کے علاقے میں ڈال دیا، اور حملے کے لئے تیارہ وگئے۔ اور جیسے بی جنگ بندی کے معاہد سے کی آخری تاریخ کا سورج غروب ہوا، فوراً دھزت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند نے لئے کو چیش قدمی کا تھی ویدیا، چنانچ جب لشکر نے چیش قدمی کی توبی پال بڑی کا میاب ٹابت ہوئی، اس لئے کہ وہ لوگ اس حملے کے لئے تیارٹیس تھے۔ اور دھزت معاویہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عند کا لئکر شہر کے شہر، بستیاں کی بستیاں لاخ کرتا ہوا چلا جارہا تھا، اب فتح کے نشر کیا تھا جارہا تھا کہ اپنے کے اندر پور الشکر آگے بڑھتا جارہا تھا کہ اچا تک و کھا کہ جیجے سے ایک گھوڑا سوار ورڈ تا چلا آرہا ہے، اس کود کھے کرحضرت معاویہ وضی اللہ تعالیٰ عنداس کے انتظار میں رک گئے ورڈ تا چلا آرہا ہے، اس کود کھے کرحضرت معاویہ وضی اللہ تعالیٰ عنداس کے انتظار میں رک گئے

کے شاید سیامیرالمؤسنین کا کوئی نیابیغام کے کرآیا ہو، جب وہ گھوڑ اسوار قریب آیا تواس نے آوازیں دینا شروع کردیں:

"الله اكبر ، الله اكبر ، قفوا عباد الله قفوا عباد الله"
الله كبندو، تشهر جادً ، الله كبندو، تشهر جادً ، جب وه اور قريب آيا تو حضرت
معاويية و يكها كدوه عمر و بن نبدرض الله تعالى عنه بين ، حضرت معاويد ضى الله تعالى عنه
في وجها كدكيا بات بي انهول في فرما ياكد :

" وفاء لا غدر وفاء لا غدر "

مؤمن کاشیوہ وفاداری ہے، غداری نہیں ، عہد شکی نہیں، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ بیس نے تو اس وقت تملہ کیا ہے جب جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ، حضرت عمر و بن عہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فر مایا کہ اگر چہ جنگ بندی کی مدت ختم ہوگئ تھی ۔ لیکن آپ نے اپنی فو جیس جنگ بندی کے دوران ہی سرحد جنگ بندی کے دوران ہی سرحد بر ڈال دیں ۔ اور فوج کا کچھ حصہ سرحد کے اندر بھی داخل کرویا تھا۔ اور یہ جنگ بندی کے معاہدے کی خلاف ورزی تھی ، اور جس نے اپنے کا نول سے حضور اقد س علیہ کو یہ فرماتے ساہے کہ :

من كان بينه و بين قوم عهد فلا يحلنه و لا يشدنه الى ان يمضى اجل له او ينبذ اليهم على سواء (.ترترى ، كاب الجاد ،اب في الغدر ، مديث تبر ١٥٨٠)

یعی جب تمہاراکی قوم کے ساتھ معاہدہ ہو، تواس وقت تک عہد نہ کھو کے ، اور نہ باندھے ، ہیاں تک کراس کی مدت نہ گزرجائے ۔ یاان کے سامنے پہلے تھام کھلا بیا علان کردے کہ ہم نے وہ عہد تحتم کردیا، لہذا مدت گزرنے سے پہلے یا عہد کے فتم کرنے کا اعلان

744

کتے بغیران کے علاقے کے پاس لیجا کر فوجوں کوڈال دینا حضور افتدس ملی اللہ علیہ وسلم کے اس ارشاد کے مطابق آ یہ کے لئے جا ترفیص تھا۔

سارامفتو حه ملاقه واپس كرويا

اب آب اندازہ لگا ہے کہ ایک فاتح گئر ہے، جو تمن کا علاقہ فتح کرتا ہوا جا ہے،
اور بہت برا علاقہ فتح کر چکا ہے، اور فتح کے نشے میں چور ہے ۔ لیکن جب حضور اقد س
عقالیۃ کا بیار شاد کان میں بڑا کہ اپ عہد کی پابندی مسلمان کے ذہ لازم ہے۔ اس وقت
حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے تم دیدیا کہ جتناعلاقہ فتح کیا ہے ۔ وہ سب واپس کردو
، چنانچہ پوراعلاقہ واپس کردیا، اور اپنی سرحد میں دوبارہ واپس آ گئے ۔ پوری دنیا کی تاری میں
کوئی قوم اس کی نظیر پیش نہیں کر کتی کہ اس نے صرف عہد شخفی کی بنا پر اپنا مفتو حد علاقہ اس
طرح واپس کردیا ہو ۔ لیکن یبال پر چونکہ کوئی زمین کا حصہ حاصل کرنا پوش نظر نہیں تھا۔ کوئی
اقتہ اراور سلطنت مقصور نہیں تھی ۔ بلکہ مقصور اللہ تعالی کوراضی کرنا تھا، اس لئے جب اللہ تعالیٰ
کا حکم معلوم ہوگیا کہ وعدہ کی خلاف ورزی درست نہیں ہے، اور چونکہ یہاں وعدہ کی خلاف
ورزی کا تھوڑا سا شائبہ بیدا ہور ہاتھا۔ اس لئے واپس لوث گئے۔۔ یہ ہے وعدہ ، کہ جب
زبان سے بات نگل گئی ، تو اب اس کی خلاف ورزی نہیں ہوگی۔

حضرت فاروق اعظم اورمعامده

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عند نے جب بیت المقدی فتح کیا تو اس وقت وہاں پر جوعیسائی اور یہودی تھے ، ان سے بید معاہدہ ہوا کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے ،
تمہاری جان ومال کی حفاظت کریں گے ، اور اس کے معاوضے بیں تم ہمیں جزید ادا
کرو گے۔ "جسزیة" ایک تیک ہوتا ہے ، جوغیر مسلموں سے وصول کیا جاتا ہے۔ چنا نچہ

<u>(۲44)</u>

جب معاہد و ہوگیا تو د واوگ ہر سال جزیدادا کرتے تھے۔ایک مرتبہ ایہا ہوا کہ مسلمانوں کا دوسرے وشمنوں کے ساتھ معرکہ چیش آگیا ،جس کے نتیجے میں وہ فوج جو بیت المقدس میں متعین تھی ان کی ضرورت چیش آئی ۔ کسی نے یہ مشورہ و یا کہ اگر فوج کی کسی ہے تو بیت المقدس میں فوجیس بہت زیادہ میں اس لئے وہاں سے ان کومحاذ میجیجے دیا جائے۔ مصرت فاروق اعظم نے فرمایا کہ بیمشورہ اور تجویز تو بہت اچھی ہے ، اور فوجیس وہاں ہے اٹھا کرمحاذیر بھیج دو کیکن اس کے ساتھ ایک کام اور بھی کرو۔ وہ سہ کہ بیت المقدس کے جینے میسائی اور یہودی ہیں ۔الن سب کوایک جگہ جمع کرو،اوران ہے کہوکہ ہم نے آپ کی جان و مال کی حفاظت کا ذ مدلیا تھا ،ادر بیہ معاہدہ کیا تھا کہ آپ کی جان و مال کی حفاظت کریں کے ،ادر اس کام کے لئے ہم نے وہاں فوج ڈالی ہو اُی تھی لیکن اب ہمیں دوسری جگہ فوج کی ننہ ورت چیش آگئی ب،اس لئے ہم آپ کی حفاظت نہیں کر کتے البذااس سال آپ نے ہمیں جوجز بربطور نیکس كاداكيا ي، وه بهمآب والحركرر بي اوراس كے بعد تم الى فوجوں كو يبال ب لے جائیں گ۔اوراب آپ اپنی تفاظت کا انظام خود کریں۔ بیمثالیں ہیں ،اور میں کسی تر دید کے خوف کے بغیر کہ سکتا ہوں کہ دنیا میں کوئی قیر م ایسی مثال پیش نہیں کر عتی کہ کسی نے انے مخالف مذہب والوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کیا ہو۔

بہر حال! مؤمن کا کام بیہ کہ وہ عبد اور وعدے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کرے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وعدے کی پابندی کی تو فق عطافر مائے ، اور ہر طرح کی عبد شخفی اور خلاف ورزی ہے محفوظ رکھے ، اس کی حرید تفصیل اگر اللہ تعالیٰ نے زندگی دی تو الکے جمعہ کوعرش کروں گا۔

وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين



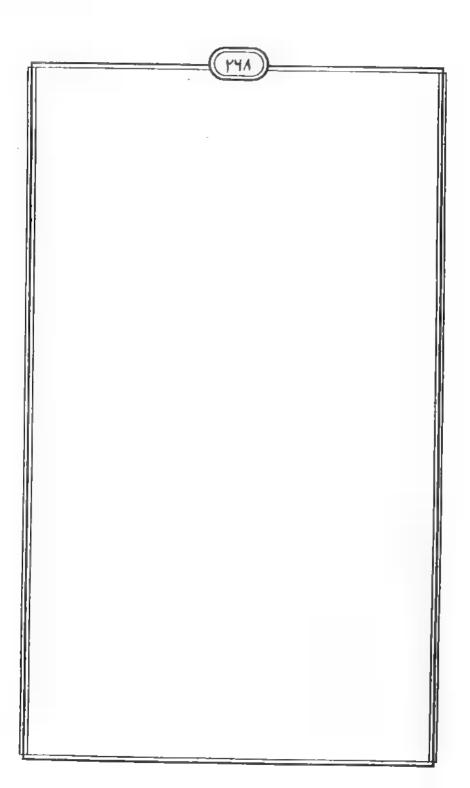



مقام خطاب : جامع معجد بیت المکرم گلشن اقبال کراچی

وقت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر: ۱۵

#### بسُم الله الَّر حمن الَّر جيْم ط

# عبداور وعده كاوسيع مفهوم

الْحَمْدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغْفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ
وَنَحُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورٍ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا - مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ قَلاَ مُضِلًّ لِهُ وَ مَنْ لَهُ وَاَشْهَدُ اَنْ لَا إِللهُ إِلَّا اللهُ وَحُدَهُ لَا مُصِلًّ لَهُ وَ مَنْ لِللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ وَحُدَهُ لَا هَمُ مِنْكُ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ للهُ وَ مَوْلًا لَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ ضَيْرِيْكَ لَهُ وَ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُما صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُما كَمُنْدُلُهُ وَ مَلْهُ لَهُ اللهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيُما كَمُنْدُولًا لَهُ عَلَيْهِ وَ عَلَى اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيْما كَمُنْدُولًا لَهُ اللهُ اللهِ وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَ سَلَّمَ تَسُلِيْما لَهُ وَاللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُولَةُ اللهُ اله

أَمَّا بَعْدُ ! فَآعُودُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ بِسُمِ اللَّهِ الرَّحْمَٰنِ الرَّجِيْمِ ٥ فَفَ الْفَلِحَ الْمُؤْمِنُونَ ٥ الَّذِيْنَ هُمُ فِي صَلاَ تِهِمْ خَشِعُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ اللَّوْكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِلرَّكُوةِ فَعِلُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمْ فَيْرُ لِلْكَ فَلُولِيْكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ مَلُومِيْنَ ٥ فَمَ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ لَوْمُنَا وَلَيْكَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلْمُ وَعَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَعَهُدِهِمُ وَاقُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلْدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَلَادُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلَونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلَادُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمُ الْعَلَادُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَادُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَادُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَوْنَ ٥ وَلَالِكُونَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلَادُونَ ٥ وَ الْمُولِيْنَ ٥ الْمُونَ ٥ وَلِيْنَ ٥ وَلَالْعَلَوْنَ ٥ وَ اللّذِيْنَ هُمْ الْعَلِيْنِ الْمُعَلِيْدِيْمِ مُ الْعَلْدِيْمِ الْمُعُولِيْمِ مُ الْمُعُولِيْمُ وَالْمُولِيْمِ الْمُعُولِيْمُ الْمُولِيْمُ الْعُلُولُ الْمُولِيْمُ الْمُعْلِيْمِ الْمُؤْمِلُونَ وَالْمُولُونَ وَالْمُولِيْمُ الْمُؤْمِلُولُ الْمُؤْمِولُونَ الْمُؤْمِ الْمُؤْمِنَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِ الْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُولُومُ الْمُؤْمِنُولُومُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمُونُ وَالْمُولِمُ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنُ وَالْمُؤْمُومُ وَالْمُؤْمِنُومُ

(سورةالمؤمنون ١ تا ٨)

آمنىت بىالله صدق الله مولانا العظيم و صدق رسوله النبي الكريم و

نحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العلمين، ممهمير

ملکی قانون کی پابندی لازم ہے

اس کی مثال ہے ہے کہ جو کوئی شخص جس ملک کا باشندہ ہوتا ہے ،اور اس کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ عملاً اس بات کا عبد کرتا ہے کہ بیس اس ملک کے قانون کی پایندی کروں گا،اب اگر آپ کسی ملک کی شہریت حاصل کرنا جا ہے جیں ،اور درخواست دیتے ہوئے یہ کہدویں کہ جس آپ کے ملک کی شہریت تو چاہتا ہوں ،لیکن آپ کے قانون پرعمل نہیں (44)

کروں گا ، تو کیا دنیا کا کوئی ملک ایسا ہے جوآ پ کوشہریت دینے پر تیار ہوجائے؟ لہذا جب کوئی انسان کی ملک کی شہریت اختیار کرتا ہے تو وہ یا تو زبان سے یا عملاً یہ سعام وہ کرتا ہے کہ شمل اس ملک کے قواض کی پابندی کروں گا ، جیسے ہم اس ملک کے اندر پیدا ہوئے ہیں ، تو شہریت حاصل کرنے کے لئے ہمیں زبائی درخواست دینے کی ضرورت تو چیش نہیں آئی ، لیکن عملاً یہ معاہدہ کرلیا کہ ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے ، لہذا شہری ہونے کے نامے ہم اس ملک کے قوانین کی پابندی کریں گے ، لہذا شہری ہونے کے نامے ہم اس ملک کے قانون کی پابندی کرنے کا عہد کر بچے ہیں۔

### خلاف شريعت قانون كى مخالفت كري

البت مسلمان کا جوجمہ جوتا ہے، چاہو کی شخص ہے جو، یا کی ادارے ہے جو، یا کومت ہے جو۔ وہ ایک بنیادی عہد کا پابند ہوتا ہے، یہ بنیادی عہد وہ ہے جو ایک مسلمان نے کر شہادت " اشھد ان لا المه الا المله و اشھد ان محمداً رسول الله" پر جتے ہوئے کیا، اس عہد کا مطلب یہ ہے کہ ش اللہ تعالیٰ کو اپنا معبود ما نتا ہوں، البذا اللہ نعالیٰ کے ہر سم کی تھیل کروں گا، اور جتاب رسول الله صلی الله علیہ و کم کو اللہ تعالیٰ کا سیارسول الله علی کروں گا، اور جتاب رسول الله صلی الله علیہ و کم کو اللہ تعالیٰ کا سیارسول مانت ہوں، البذا آپ کے ہر سم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے مانت ہوں، البذا آپ کے بر سم کی اطاعت کروں گا۔ یہ سب سے پہلا عہد ہے جو انسان نے ہو سکتا ہے، البذا آگر اس کے بعد آپ کی عبد کرتے ہیں مثل کی تکومت سے یا کی مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب تک آپ ادارے سے یا کی تحقیل نافری کی تا تون کے خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور نہ کرے اس وقت تک بیں اس قانون کی خلاف کام کرنے پر مجبور کر کیا ہوں کی خلاف کام کرنے پر مجبور کر تا ہے، تو

#### حضرت موی علیه السلام اور فرعون کا قانون

اس کی مثال میں حضرت والدصاحب رحمۃ الله عليه حضرت موی عليه السلام کا قصد سنايا کرتے تھے کہ حضرت موی عليه السلام فرعون کے ملک میں رہتے تھے، اور تی بنے سے پہلے ایک قبطی کومیگا مار کرفتل کردیا تھا، جس کا واقعہ مشہور ہے، اور قر آن کریم نے بھی اس واقعہ کو ذکر کیا ہے اور حضرت موی جلیہ السلام اس قبل پر استعفار کیا کرتے تھے، اور فرماتے تھے:

نهم على ذنب (مورة الشراء: ١٣)

لینی میرےادیران کا ایک گناہ ہےادر میں نے ان کا ایک جرم کیا ہے،حضرت موک<sup>ا</sup> علیہ السلام اس کو جرم اور گناہ قرار دیتے تھے اور اس پر استغفار فرمایا کرتے تھے، اگر چہ حضرت موی علیہ السلام نے بین جان ہو جو کرنہیں کیا تھا ، بلکہ ایک مظلوم کی مدوفر مائی تھی اور سے الداز ونيس تھا كرايك ماك مارنے سے وہ مرجائے كا ، اس لئے بدهيقة كنا ونيس تھا ، اور حضرت موی علیہ السلام کی عصمت کے منافی بھی نہیں تھا، لیکن چونک صورت گناہ کی س تھی ماس لئے آپ نے اے گناہ ہے تعبیر فر مایا ،اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ و قبطی جس کوموک علیہ السلام نے قبل کیا تھا دونو کا فرقعا ،اور کا فربھی حربی تھا،البذا اگر اے جان ہو جھ کربھی قبل كرتة تواس حرني كافر كول كرف يس كيا كناه بهوا؟ حصرت والدصاحب قدس الله سرة فرمايا کرتے تھے کہ بیاس لئے گناہ ہوا کہ جب حضرت مویٰ علیہ السلام ان کے شہر میں رہ رہ ہیں توعملاناس بات کاوعدہ کررکھا ہے کہ ہم آپ کے ملک کے قوا نین کی یا بندی کریں گے ،اوران کا قانون يقا كرى ولل كرناجا رئيس اس لي عضرت موى عليه السلام في جول كيا، وهاس قانون کی خلاف ورزی میں کیا، انبذا ہر حکومت کا ہر شہری، جا ہے حکومت مسلمان ہو یا غیرمسلم حکومت ہو، عملااس بات کا دعد و کرتا ہے کہ وہ اس ملک کے قوائین کی پابندی کرے گا، جب تک وہ قانون سی گناہ برمجبور نہ کرے۔

#### ویز الیتاایک معاہرہ ہے

لیکن جو قانون جھے اللہ تعالیٰ کے قانون کی خلاف ورزی کرنے پر بجور نہیں کر ہاہے،

بلکہ کوئی ایسا تھم جھ پر عائد کر رہاہے جس ہے کوئی معصیت اور کوئی گناہ لازم نہیں آتا تواس
قانون کی پابندی بحثیت اس ملک کے شہری ہونے کے جھ پر واجب ہے، اس میں مسلمان
ملک ہونا بھی ضروری نہیں، بلکہ اگر آپ کی غیر مسلم ملک کا ویزا لے کر وہاں جاتے ہیں۔ تو
ویزا لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس ملک سے درخواست کی ہے کہ میں آپ کے ملک
میں آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون جھے
میں آتا چاہتا ہوں، اور آپ کے ملک کے قانون کی پابندی کروں گا جب تک وہ قانون جھے
میں گناہ پر بجور نہیں کرے گا۔ یہ ایک عہد ہے آس کا بتیجہ یہے کہ جس ملک میں انسان رہتا
ہے، اس ملک کے قانون کی پابندی بھی وجہ سے کہ جس ملک میں انسان رہتا

#### اس وقت قانون توڑنے کا جوازتھا

آئ ہمارے معاشرے میں بیفناعام ہوگئ ہے کہ قانون شکنی کو ہنر سجھا جاتا ہے، قانون کو علائی قراجاتا ہے، قانون کو علائی قراجاتا ہے، اوراس کو ہوئی ہوشیاری اور جالا کی سمجھا جاتا ہے، بیذہ بنیت در حقیقت اس وجہ سے پیدا ہوئی کہ جب ہم ہندوستان میں رہتے تھے، اور دہاں انگریز کی حکومت تھی، انگریز غاصب تھا، اس نے ہندوستان پر غاصبانہ قبضہ کیا تھا، اور مسلمانوں نے اس کے خلاف آزادی کی جنگ لڑی، کے ۱۸۵ و کے موقع پر اور بعد میں بھی اس کے ساتھ لڑائی کا سلسلہ جاری رہا ، اور انگریز کی حکومت کو مسلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا جندوستان میں انگریز کی حکومت کو صلمانوں نے بھی دل و جان سے تسلیم نہیں کیا ۔ لہذا ہمندوستان میں انگریز کی حکومت کو صلفان سے انگریز کی حکومت میا نون تو ڑو، ہمندوستان میں انگریز کی حکومت ہمائز حکومت نہیں ہے، اگرید بعض علاء اس فتو کی کی خالفت کرتے کی جندوستان بیں وقت قانون تو ٹرنے کا ایک جواز تھا۔

#### اب قانون توڑنا جائز نہیں

لیکن انگریز کے چلے جانے کے بعد جب پاکستان بنا ،توبیا یک معاہدے کے تحت وجود میں آیا ،اس کا ایک وستوراور قانون ہے ،اور پاکستان کے قانون پر بھی یہی تھم عاکد ہوتا ہے کہ جب تک وہ قانون ہمیں کسی گناہ پر مجبور شرک ہے اس وقت تک اس کی پابندی واجب ہے ،اس لئے کہ ہم نے عبد کیا ہے کہ ہم اس ملک کے شہری ہیں ،اس لئے ہم اس کے قانون کی پابندی کریں گے۔

#### ٹریفک کے قانون کی پابندی

#### ويزن كى مدت سے زيادہ قيام كرنا

اس طرح جب آپ دوسرے کی ملک میں ویزا لے کر جاتے ہیں تو گویا کہ آپ نے معاہدہ کیا ہے کہ ویزے کی جو مدت ہاں مدت تک میں وہاں تظہروں گا،اس کے بعد والیس آجاؤں گا۔اب اگر آپ مدت گزرنے کے بعد مزید وہاں قیام کررہے ہیں تو معاہدے کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کررہے ہیں۔اور جتنے دن آپ وہاں قیام کررہے ہیں وعدہ کی خلاف ورزی کا گاہ آپ پرلازم آرہاہے۔

آئی ہماری پاکستانی قوم ساری دنیا ہیں بدنام ہے، لوگ پاکستانی کانام س کر بدکتے ہیں، پاکستانی پاسپورٹ و کھے کرشک ہیں پر جاتے ہیں کہ معلوم نہیں یہ کیا دھوکہ وے رہا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں سے گئے ، اور وہاں جا کر ان کو اس بات کی کوئی پر واہ نہیں ہوتی کہ ہمارے ویزے کی مدت ختم ہوچی ہے، پھر ذکیل وخوار ہوکر نکالے جاتے ہیں، پعض اوقات جیلوں میں بند کرویے جاتے ہیں آنکلیفیں بھی اٹھاتے ہیں۔ اس طرح و نیا کا بھی خمارہ اور آخرت میں عبد خمارہ اور آخرت میں عبد مل عبد مل کا کناہ ہور ہا ہے۔ اور آخرت میں عبد مل کا کناہ ہور ہا ہے۔

### ظالم حکومت کے قوانین کی یابندی بھی لازم ہے

بعض لوگ آج کل بیدلیل بھی چیش کرتے ہیں کہ آج کل ہمارے ملک میں جو حکومتیں بیں ، وہ خود طالم حکومتیں ہیں ، رشوت خور ہیں ، بدعنوان ہیں ، مفاد پرست ہیں ، اپنے مفاد کی خاطر چیےلوٹ رہے ہیں ،لہذاالی حکومت کے آوانین کی پابندی ہم کیوں کریں؟

خوب بجمه لیج اجیما کہ پھیلے جد میں عرض کیا تھا کہ حضورا الدی سلی اللہ علیہ وسلم نے تو ابوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا تو ابوجہل سے کئے ہوئے معاہدے کا بھی احرّ ام کیا ، کیا البوجہل سے زیادہ گراہ کوئی ہوگا؟ کیا

ابوجہل ہے بڑا کافرکوئی ہوگا؟ کیکن وہ وعدہ چو حضرت صدیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنداور ان کے والد نے ابوجہل ہے کیا تھا، اور ابوجہل نے زبر دئی ان ہے وعدہ لیا تھا، رسول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے فر ہایا کہ تم چونکہ ابوجہل ہے وعدہ کر چکے ہو، لہذا اس وعدہ کی خلاف ورزی نہیں ہوگ ۔ معلوم ہوا کہ جم شخص ہے آ ہے جہد کرر ہے ہیں وہ چا ہے کافرہی کیوں نہو، چاہوہ وہ اس ہو، برعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آ ہے نے اس سے عہد کیا ہے وہ فاس ہو، برعنوان ہو، رشوت خور ہو، لیکن جب آ ہے نے اس سے عہد کیا ہے تواب اس عہد کی پابندی آ ہے کہ دے لازم ہوگ ۔ ان کے ظلم اور ان کے تسق و بخور کا گناہ ان کے آخر ہو ہی ہو کیا ہے، ہم اس کی برعنوان کو میں ہے کہ ہم نے جومعاہدہ کیا ہے، ہم اس کی برعنوانیوں کی جم نے جومعاہدہ کیا ہے، ہم اس کی بابندی کریں۔

#### فیانت کرنے والے سے خیانت مت کرو

حديث شريف ين جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ارشاد قرمايا:

#### " و لا تخن من خانک "

دولفظوں کا جملہ ہے، کین رسول کر یم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیساعظیم اور سنبرااصول ان دو لفظوں میں بیان فر مادیا ، فر مایا کہ جوتم سے خیانت کرے ، تم اس کے ساتھ خیانت کا معاملہ مت کرو، وہ اگر خیانت کر رہا ہے ، وہ اگر دھو کہ باز ہے ، وہ اگر بدعنوان ہے ، اسکا میہ مطلب نہیں کہتم بھی بدعنوانی شروع کر دو، تم بھی اس ساتھ خیانت کرو، تم بھی اس کے ساتھ عبد شکنی کرو، تم بھی گناہ کا ارتکاب کرو۔ بلکہ ان کا عمل ان کے ساتھ ہے ، تمہارا عمل تمہارے ساتھ کے ، البذا حکومت جا ہے کئی ہی بری کیوں نہ ہو، کیکن اگر آپ نے اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کرلیا ہے واس معاہدے کی یابندی تمہارے او پرلان م ہے۔

#### صلح حديبيكي ايك شرط

آپ نے ساہوگا کہ "صلع حدیبیہ" کے موقع پررمول کریم سلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ ہے ایک سلع تا مراب اسلع تا مری ایک شرط یقی کرا گر مکر مدے کوئی فخص مسلمان ہوکر مدید منورہ جائے گا تو مسلمانوں پراس فخص کو واپس کر ناواجب ہوگا۔اور اگرکوئی فخص مدینہ منورہ ہے مکہ کر مدا جائے گا تو مکہ والوں پر بید واجب نہیں ہوگا کہ اس کو واپس کریں۔ بیا بیک اخمیازی قتم کی شرط تھی جو مشرکیین مکہ نے رکھی تھی ،لیکن حضورا کرم سلی واپس کریں۔ بیا بیک اخمیازی قتم کی شرط تھی جو مشرکیین مکہ نے رکھی تھی ،لیکن حضورا کرم سلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مصلحت کے لیاظ ہے اس شرط کو بھی تبول کر لیا تھا ،اس لئے کہ آپ جائے تھے کہ انشاء اللہ تعالیٰ مدینہ منورہ ہے تو کوئی شخص مرتد ہوکر مکہ مر منہیں جائے گا ،اس و جہ ہے آپ نے بیشرط قبول کر لی تھی ،لیکن بیشرط کہ اگر کوئی شخص بجرت کر کے مکہ کر مہ ہے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ کر مہ بھیجا جائے گا ، بیشرط بھی مصلحت آپ نے مدینہ منورہ آئے گا تو اس کو واپس مکہ کر مہ بھیجا جائے گا ، بیشرط بھی مصلحت آپ نے ویل فرمائی تھی۔

#### حضرت ابوجندل رضى الله تعالى عنه كي التجاء

ابھی سلح تامد کھا جارہا تھا، اور ابھی بات جیت جورہ تی تھی کداس دوران حضرت ابوجندل
رضی اللہ تعالی عنہ جوایک سحائی تھے ، اور مکہ تکر مہیں مسلمان ، و گئے تھے ، اوران کا باپ کا فر
تھا، اس نے ان کے مسلمان ہونے کی و جہ سے ان کے پاؤں ہیں بیڑیاں ڈال دی
تھیں ، اور روزانہ ان کو مارتا تھا ، یہ بیچارے روزانہ اسلام کی خاطر اپنے باپ کے ظلم وستم کا
سامنا کرتے تھے ، جب ان کو پہ چلا کہ حضوراقد س سلی اللہ علیہ وسلم حد بیہے مقام پرآئے
ہوئے ہیں ۔ اور وہاں ان کا لشکر تھم ا ہوا ہے تو وہ کی طرح ان بیڑیوں کے ساتھ مکہ مکر مہ
سے حدید بیہ پہنچے گئے ، اب آپ اندازہ لگائیں کہ وہ کس طرح وہاں پہنچے ہوں گے جبکہ

"صديبية كامقام كم كرمت ول كل ك فاضل برب ووكس مشقت اور تكليف ك ما تحد با و كرم مشقت اور تكليف ك ما تحد با و كرو و ال بنج بول ك و اور آكر عرض كياك يارسول الله! ميرى زندگى اجرن و يكى به باب في مير عبال الله! ميرى زندگى اجرن و يكى به باب في مير عبال الله الله محمد الله! ميرى زندگى اجرن و يكى به باب في مير عبال الله عند الله محمد الله محم

#### ابوجندل كووايس كرناموكا

وہ تخص جس کے ساتھ معاہدہ جور ہاتھا، وہ اس وقت وہاں موجودتھا، اس تخص سے حضور اقد سل سلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا کہ یہ تخص جب سے رسیدہ ہے، کم از کم اس کی جازت و بیرو کہ بیل اللہ تخص کوا ہے پاس رکھیں گوت بیل اس تحض کوا ہے پاس رکھیں گوت ہیں اس شخص کوا ہے پاس رکھیں گرت ہوں گے، کیونکہ آپ نے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکر مدھ آپ نے بہا کہ در کر لیا ہے کہ جو شخص بھی مکہ مکر مدھ آپ کے پاس آئے گا آپ اس کو واپس کریں گے ۔ حضور اقد س علیہ نے فر مایا کہ یہ خض مظلوم ہے، اس کے پاؤں بیس بیڑیاں پڑی جو ٹی جیں ، اور ابھی معاہدہ کمل فر مایا کہ یہ خض مظلوم ہے، اس کے پاؤں بیس بیڑیاں پڑی جو ٹی جیں ، اور ابھی معاہدہ کمل بھی تین ہوا ہے ، اس پر ابھی وسی میں ہوا ہے ، اس پر ابھی وسی کو تین جو ٹر وی گا ، اس کو واپس بھیجنا ہوگا ، اب اس وقت نے کہا کہ جس کی قیمت پر اس شخص کوئیس چھوڑ وں گا ، اس کو واپس بھیجنا ہوگا ، اب اس وقت سے برائ میں وزر وی گا آپ بھی کی فدمت جس حاضر ہو کر پناہ جا ہتا ظام وستم کی تین اس کو پناہ بیس مائی ۔ دو حضور اکر م علیا تھی کہ فدمت جس حاضر ہو کر پناہ جا ہتا گام وستم کی تین اس کو پناہ بیس مائی ۔

میں معاہدہ کر چکا ہوں

چونکدمعامره و چاتھا واس لئے حضور اقدس سلی الله عليه وسلم نے حضرت ابوجندل رضی

اللہ تعالی عنہ فرمایا کہ اے ابوجندل! میں نے تہیں اپ پاس رکھنے کی بہت کوشش کی بہت کوشش کی بہت کوشش کی بہت کوشش کی بہت کو برے ہیں معاہدہ کر چکا ہوں ،اور اس معاہدے کی دجہ ہے مجبور ہوں ،اور میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے کہ تہمیں واپس بھیجوں ۔انہوں نے فرمایا: یارسول اللہ آپ بھیجے ور ندول کے پاس واپس بھیجیں ہے؟ جو نیج شام میرے ساتھ در ندگی کا برتاؤ کرتے ہیں ۔حضور اقد س سلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مجبور ہوں ،اللہ تعالی تمہارے لئے کوئی راستہ نکالیں ہے۔ میں چونکہ عہد کر چکا ہوں ،اس عہد کی یابندی کرنی ضروری ہے۔

### عہد کی یا بندی کی مثال

آ پائداز ولگا ہے ،اس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کے ایس سے زیادہ عہد کی پابندی کی کوئی مثال شاید دنیا نہ پیش کر سکے کے اورا سباب پیدا کرد ہے ، جس کا لمباواقعہ ہے ۔ بہر حال ؛ میں بیوط کر دہاتھا کہ رسول کر یم صلی الشعلیہ وسلم نے کا فروں کے ساتھ بھی عبد کی کس قدر پابندی فر مائی ۔ للبذا مسئلہ یہ بیس ہے کہ جس کے ساتھ ہم نے عہد کیا ہے ، وہ کا فر ہے ، یا فاسق ہے ، یا بدعنوان ہے ، یا دشوت فور ہے ، جب ساتھ ہم نے عہد کر لیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے ۔ بال ، بیضروری ہے کہ ایس دشوت فور کر پیف عبد کرلیا تو اب اس کی پابندی ضروری ہے ۔ بال ، بیضروری ہے کہ ایس ورشوت فور کر پیف حکام کو ہٹا کر ان کی عبد کا تعلق ہے ، اگر ان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عبد کی بیندی ضروری ہے۔ لیان حکام کے ساتھ کوئی عہد کیا ہے تو اس عبد کی بیندی ضروری ہے۔

### جيسے اعمال ویسے حکمران

یادر کھے: ہم ہروقت یہ جو حکومت کارونا روئے رہے ہیں ،اس بارے ہیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد س لیس ۔ کاش کہ ہماری سمجھ ہیں آجائے ،اور ہمارے ول (PAY)

مين الرجائے أب فرمايا:

" إِنَّمَا أَعُمَالُكُمْ عُمَّالُكُمْ "

یعنی تمبارے حکم ان تمبارے انعال کا تکس میں ۔ اگر تمبارے انگال درست ہوں گے تو تمبارے حکام تمبارے حکم ان بھی درست ہوں گے اگر تمبارے انگال خراب ہوں گے تو تمبارے حکام بھی خراب ہوں گے، اند تعالی کی سنت بہی ہے۔ لبندااگر ہم اپنے معاملات ، اپنی عبادات ، اپنی معاشرت ، اپنی افد ین کے مطابق کرلیس تو میں دعوے کے ساتھ کہ سکتا ہوں کہ بیکر بہت اور بدعنوان اور خطا کار حکمران جو ہم پر مسلط ہور ہے ہیں ، انشاء اللہ تم اللہ ، اللہ تعالی ہمیں ان کی بگ عا دل حکم ان عطافر ما تھی گے۔ لیکن پہلے ہم اپنے جھے کا کام کریں اور پھر اللہ تعالی ہمیں ان کی بگ عا دل حکم ان عطافر ما تھی گے۔ اللہ تعالی اپنے فضل و کرم سے پھر اللہ تعالی سے عبد کی پابندی کی جتنی اقسام ہیں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما نے دوخر سے تائے ہیں ، اللہ تعالی ان کو فرائے ، اور ان آیات کریم میں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما نے ، اور ان آیات کریم میں ، اللہ تعالی ان کو فرائے ، اور ان آیات کریم میں ، ان سب پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر ما نے ، اور ان آیات کریم میں ، اللہ تعالی ان کو ماری ذنہ گیوں کے اندر پیوست فرمادے۔ آھین

و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العلمين



مقام خطاب : جامع مجد بیت المکرم گشن اقبال کراچی

وفتت خطاب : بعد نماز عصر تامغرب

اصلاحی خطبات : جلد نمبر : ۱۵

#### بسُم الله الَّه وأمن الَّه حِيْم ط

## نماز کی حفاظت میجیئے

اَلْحَمَدُ لِلّهِ نَحْمَدُهُ وَ نَسْتَعِيْنُهُ وَ نَسْتَغُفِرُهُ وَ نُوْمِنُ بِهِ وَ نَتَوَكُّلُ عَلَيْهِ وَنَعُودُ بِاللّهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيَّنَاتِ اَعْمَالِنَا مَنْ يَهْدِهِ اللّهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ مَنْ يَشْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّتَنَا وَنَبِيًّنَا وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّتَنَا وَنَبِيًّنَا وَ اَنْ لَا إِلّهُ إِلّا اللّهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ سَيِّتَنَا وَنَبِيًّنَا وَ اَسْتَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله مَوْلَا نَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ و رَسُولُهُ صَلّى اللّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَ عَلَى الله وَاصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلّمَ تَسْلِيْماً تَحْيَرِدً

أَمَّا بَعْدُ ! فَاعُودُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسْمِ اللهِ مِنَ الشَّيْطُنِ الرَّجِيْمِ 0 بِسْمِ اللهِ الرُّحَمْنِ الرُّحِيْمِ 0 قَدْ اَقْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ 0 الَّذِيْنَ هُمْ فِي صَلابِهِمْ خَيْمُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّهُو مُعُرِضُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 وَ الَّذِيْنَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ خَفِظُونَ 0 إلَّا

عَلَى اَزُوَاجِهِمُ اَوْمَا مَلَكُتُ آَيْمَانُهُمْ فَاِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُوُمِيْنَ ٥ فَمَنِ الْبَصَغٰى وَرَّءَ ذَٰلِكَ فَاُولَئِكَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَ الَّذِيْنَ هُمُ الْعَدُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ لِاَمَانَاتِهِمُ وَعَهَدِهِمْ رَاعُونَ ٥ وَالَّذِيْنَ هُمُ عَلَى صَلَوتِهِمُ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَئِكَ هُمُ الْوَارِثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِثُونَ الْفَوْدَوْسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ٥ وَالْذِيْنَ يَرِثُونَ الْفَوْدَوْسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُونَ٥

(سورة المؤمنون: ١ تا ١١)

آمنت بالله صدق الله مولانا العظیم وصدق رسوله النبی الکریم و نحن علی ذلک من الشّاهدین و الشّاکرین والحمد لله ربّ العلمین

تمهيد

بزرگان محترم و برادران عزیز: بیسورة المؤمنون کی ابتدائی آیات ہیں، جن کا بیان کافی عرصہ ہے چل رہا ہے، ان آیات میں اللہ تبارک د تعالی نے مؤمنوں کی صلاح و فلاح کے لئے جو صفات مروری ہیں، ان صفات کا ذکر فر مایا ہے، المحد دللہ، ان تمام صفات کا بیان تفصیل ہے ہو چکا ہے، آج اس سلسلے کا آخری بیان ہے، بید بیان اس آخری آیت کے بارے میں ہے جومؤمنوں کی صفات کے بیان میں ہے، وہ آ ہو تا کی صفات کے بیان میں ہے، وہ آ ہو تا کی صفات کے بیان میں ہے، وہ آ ہو آ ہے ہے، ا

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلَى صَلَوتِهِمْ يُحَافِظُونَ ٥ أُولَيْكَ هُمْ

( 144

الْوَادِ ثُونَ ٥ الَّذِيْنَ يَرِ ثُونَ الْفِرْ دَوُسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ٥ الْفِرْ دَوُسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ٥ الْفِرْ دَوْسَ طَهُمُ فِيْهَا خَلِدُوْنَ ٥ الْفِرْ دَوْسَ مِي إِبْنَدَى اور تَفَاظَتَ كَرِيْنَ واللهِ بِينَ ، اور يَهِي مِيشَدِر بِينَ كَهِدِينَ مِي الْفُرْدُوسَ مِنْ الْفُرْدُوسَ مِنْ الْدُرَاعِلَى مقام ہے۔
جنت الفردوس جنت کے اندراعلی مقام ہے۔

### تمام صفات ایک نظریس

یاد داشت کوتاز ہ کرنے کے لئے آخر میں پھرا یک مرتبہ ان تمام اوصاف پر نظر ڈال لیتے ہیں جواللہ تعالیٰ نے ان آیات کریمہ میں بیان فر مائے ہیں۔فر مایا کہ وہ مؤمن فلاح یافتہ ہیں جن کی صفات سے ہیں، نمبر (۱) وہ اپنی نماز میں خشوع اختیار کرنے والے ہیں، نمبر (۲) وہ مؤمن جولغو، نضول اور بے فائدہ كامول سے اعراض كرنے والے بيں ، غبر (٣) وہ مؤمن جوز كؤة يرعمل کرنے والے ہیں،اس ملسلے میں میں نے بٹایا تھا کہاس کے دومعنی ہیں،ایک میہ کہ وہ زکو ۃ ادا کرتے ہیں جوان کے ذینے قرض ہے ، دوسرے معنی ہیں کہ وہ اسين اخلاق كوبرائول سے ياك كرتے ہيں، للمذا فمبر (٣) سيموا كدوه اسين اخلاق کو بری عادتوں سے یاک کرنے والے ہیں، نمبر (۵) سے کہوہ اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، سوائے اپنی بیو یوں اور اپنی زرخیز کنیروں کے میلے زمانے میں کنیزیں ہوتی تھیں ،ان ہے جنسی خواہش پوری کرنا جائز تھا،ان کا ذکر ہے۔ یعنی وولوگ اپنی جنسی خواہش کو قابو میں رکھتے ہیں ،اور

صرف پی یو یوں کے ساتھ یا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جن کنیزوں کے ساتھ یہ تعالیٰ قائم کرنے ہیں، ایسے یہ تعالیٰ قائم کرنے کو حال قرار دیا ہے، صرف ان کے ساتھ قائم کرتے ہیں، ایسے لوگوں پرکوئی ملامت نہیں۔ البتہ جو شخص ان کے علاوہ جنسی خوا بمش کو پورا کرنے کا کوئی راستہ تلاش کرے گا، وہ حدے گر رنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یہاں مجرم ہے، نمبر (۱) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امائق کا پاس کرنے والے ہیں، مجرم ہے، نمبر (۱) یہ ہے کہ وہ مؤمن اپنی امائق کا پاس کرنے والے ہیں، لیعنی جو امائت ان کے پاس رکھواوی گئی ہے اس میں خیانت نہیں کرتے، نمبر (۷) یہ ہے کہ وہ ''عہد'' کا پاس کرنے والے ہیں، جوعہد کی ہے کرلیا وہ اس کی عہد فنکی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا اس کی عہد فنکی نہیں کرتے ، ان سب صفات کا بیان تفصیل سے الحمد للہ ہو چکا

### بهلی اور آخری صفت میں یکسانیت

آخریس اللہ تعالی نے آٹھویں صفت سے بیان فرمائی '' وَ اللّٰهِ بُن هُمْ عَلی صَلَو بِهِمْ مُن کامیاب ہیں جواپی نمازوں کی تفاظت کرنے والے ہیں، قرآن کریم نے بیآ ٹھ صفات بیان فرمائی ہیں جومو منوں کی فلاح کے لئے ضروری ہیں۔ ان صفات کو شروع بھی نمازے کیا گیا، اور نمازی پر ختم کیا گیا، اور نمازی پر ختم کیا گیا، چنانچ سب سے پہلی صفت سے بیان فرمائی تھی کہ جولوگ اپنی نمازوں بین خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت سے بیان فرمائی کہ جولوگ اپنی نمازوں بین خشوع اختیار کرنے والے ہیں، اور آخری صفت سے بیان فرمائی کہ جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت سے بیان فرمائی کہ جولوگ اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور آخری صفت سے بیان فرمائی کہ جولوگ اپنی

فلاح حاصل کرنے کا سب ہے اہم راستہ ''نماز'' ہے۔ نماز میں خشوع اختیار کرنے کا مطلب پہلے تفصیل ہے عرض کر دیا تھا۔

نماز کی پابندی اور وقت کا خیال

نماز کی حفاظت میں بہت ی چیزیں داخل ہیں ، ایک یہ کدانسان نماز کی جارک ہیں ہانک یہ کدانسان نماز کی پابندی کرے ، بید نہ ہو کہ آ دمی گنڈے دار نماز پڑھے ،کھی پڑھے اور بھی جھوڑ دے ، بلکہ پابندی کے ساتھ آ دمی نماز کا اہتمام کرے ۔ دوسرامنہوم بیہ کہ نماز کے اوقات کا پورا خیال رکھے ، اللہ تعالیٰ نے بینمازیں اوقات کے ساتھ مشر دط رکھی ہیں ، چنانچ ارشاوفر مایا:

إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوْتاً

( الساد: ۱۰۳ )

لیمی نماز اللہ تعالیٰ کی طرف ہے ایک ایسا فریعنہ ہے، جس کا اللہ تعالیٰ نے وقت مقرر کیا ہے کہ فلال نماز کا وقت استے بجے شروع ہوتا ہے، اور استے بجے ختم ہوتا ہے، عیم از فجر کا وقت وسی صادق سے شروع ہوتا ہے، اور طلوع آفاب پر ختم ہوجا تا ہے، ظہر کا وقت زوال آفاب سے شروع ہوتا ہے، اور ہر چیز کا سابید وشل ہونے پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دوشل پر شروع ہوتا ہے، اور غروب آفاب پر ختم ہوجا تا ہے، عصر کا وقت دوشل پر شروع ہوتا ہے، اور غروب آفاب پر ختم ہوجا تا ہے۔ اس طرح ہر نماز کا ایک خاص وقت مقرر ہے۔ البادا صرف نماز کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز کی بابندی نہیں، بلکہ نماز وں کے اوقات کی بھی پابندی ہے کہ وقت پر انسان نماز

-2 1

## بیمنافق کی نمازے

ایک حدیث شریف میں رسول کریم صلی الله علیه وسلم نے ارشادفر مایا که به منافق کی نماز ہوتی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہوگیا ،اور ایک آ دمی بے برواہ ہوکر بیشار ہا، یہاں تک کہ جب سورج کنارے آنگا (جب سورج کنارے برآ جائے اور پیلا ہو جائے اس طرح کدانسان اس سورج کوئسی تکلیف کے بغیر آ کھ ہے د کھے سکے توایسے وقت میں عصر کی نماز کروہ ہوجاتی ہے) تواس وفت اٹھ کراس نے جلدی سے جار شونگیں ماری ،اور نمازختم کردی، بیمنافق کی نماز ہے۔البذا بات صرف بنیس که نماز برهن ب،فریضه سرے تالنا ب، بلکداس کے اوقات کا بھی لحاظ رکھنا ہے کہ وہ صحیح وقت پرادا ہو۔اب فجر کی نماز کا وقت طلوع آ فآب پر فتم ہوجاتا ہے،لہذااس بات کااہتمام ضروری ہے کہ طلوع آفتاب ہے پہلے فجر کی نماز بڑھ نی جائے۔ اگر ایک آ دمی بے برواہ موکر بڑا سوتا رہا، اور پھر طلوع آ فآب کے بعد اٹھ کرنماز پڑھے تو اس مخص نے قضا نماز تو پڑھ لی انیکن بینماز کی حفاظت نه ہوئی ، اس لئے کہ اس میں وقت کا لحاظ نہیں رکھا گیا ، جس وقت الله تعالی نے فر مایا تھااس وقت نماز ادائبیں کی گئے۔

الله کی اطاعت کا نام دین ہے

باربارآ پ حضرات ےعرض كرتار بتابول كددين تام بالله تعالى كے تھم

کی اطاعت کا، کی وقت کے اندر کھی ہیں رکھا، لیکن جب اللہ تعالی نے ایک تکم دیدیا کہ فلال نماز کوفلال وقت سے پہلے پہلے اوا کرو، تو اب اللہ تعالی کی اطاعت کرتے ہوئے اس وقت سے پہلے اوا کرنا ضروری ہے۔ اگر آفاب طلوع ہور ہا ہے، اور اس وقت کوئی شخص نماز پڑھنے کی نیت با ندھ لے تو ایسا کرنا حرام ہے۔ البذا وقت کے اندر نماز پڑھنا اور اوقات کی پابندی کرنا نماز کی محافظت کے منہوم میں وافل ہے۔

### جماعت سے نماز ادا کریں

تیسری بات جونماز کی محافظت کے منہوم میں داخل ہے، وہ یہ ہے کہ نماز کو اس کے کمل طریقے سے اداکر نے کا مطلب یہ ہے کہ اگر نماز اداکر نے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں چاکر باجماعت نماز اداکر نے والا مرد ہے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں چاکر باجماعت نماز اداکر ناسنت موکدہ ہے، جو داجب کے قریب ہے، بلکہ بعض علاء کرام نے جماعت سے نماز پڑھنے کو واجب کہا ہے، البتہ امام ابو صنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزد یک سنت موکدہ قریب بواجب ہے۔ ایک مرد گھر میں اکمیلا نماز پڑھے تو یہ ناقص ادائیگی ہے، فتمہاء کرام اس کو اداء قاصر کہتے ہیں، اداء کامل یہ ہے کہ آدی مجد میں جماعت میں جماعت کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور تو اب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز اداکہ کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور تو اب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز اداکہ کے ساتھ نماز اداکر ہے۔ فضیلت اور تو اب کے لحاظ سے بھی جماعت سے نماز اداکہ کرنے کا ورجہ زیادہ ہے، چنانچہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فر مایا

کہ تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں جماعت سے نماز پڑھنے پرستائیس گنا تواب نیادہ دیا جا ہے۔ اب مجد میں جا کر جماعت سے نماز اداکر نے میں چند منت نیادہ فرج ہوں گے، اس کی خاطر اتنا بڑا تواب چھوڑ دینا ،اور نماز کی ادائیگی کو ادھورا اور ناتھی بنا لینا کتنے بڑے گھاٹے کا سودا ہے۔ الہٰذا مردوں کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں آ کرنماز اداکریں۔

## نماز کے انتظار کا ثواب

اللہ تبارک و تعالی نے مجد کواپنا گھر بنایا ہے، اس لئے انسان نماز کے انظار
یس جتنی دیر مجد میں بیٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کونماز کا تو اب دیے رہتے ہیں۔
مثلاً آپ حضرات اس وقت یہاں مجد میں بیٹھے ہیں ، اور اس لئے بیٹھے ہیں ، کوئی کہ نماز کا انظار ہے ، جتنی دیر آپ بیٹھے ہیں، چاہے فاموش ہی بیٹھے ہیں، کوئی کام بھی نہیں کررہے ہیں ، نہ نماز پڑھ رہے ہیں ، نہ تلاوت کررہے ہیں ، نہ ذکر کررہے ہیں ، نہ نماز پڑھ رہے ہیں ، نہ تلاوت کررہے ہیں ، نہ ذکر کررہے ہیں ، نہ نماز پڑھ رہے ہیں ، نہ تلاوت کررہے ہیں ، اس کررہے ہیں ، بلکہ فالی بیٹھے ہیں ، لیکن چونکہ نماز کے انظار میں بیٹھے ہیں ، اس لئے اس پروہی تو اب طبح کا جونماز پڑھنے پر تو اب ملتا ہے۔ لہذا اگر آدی پہلے ہے محد ہیں پہنے جائے تو اس کو مسلسل نماز کا تو اب ملتا رہے گا ، اس کے نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال ؛ نماز کی حفاظت میں سے بات اعمال میں نیکیوں کا اضافہ ہوتا رہے گا۔ بہر حال ؛ نماز کی حفاظت میں سے بات بھی واشل ہے کہ نماز کو جماعت کے ساتھ وادا کیا جائے۔

## ان کے گھر ول کوآ گ لگا دول

حضورا قدس صلی الله علیہ وسلم کے زیانہ مبارک میں جب آ ب مسجد نبوی میں ا مامت فرمارے ہوتے تھے تو تمام صحابہ کرام حضورا قدیں صلی اللہ علیہ وسلم کے سیجھے جماعت سے نماز ادا کرتے تھے، لین کچھ منافق فتم کے لوگ جماعت ہے نماز ادائبیں کرتے تھے،اور جماعت میں حاضر نہیں ہوتے تھے، چونکہ منافق تھے، ان کے دل میں ایمان تو تھانہیں ،صرف زبان ہے کہددیا تھا کہ ہم مسلمان ہیں ، اسلئے وہ لوگ بہانے بناتے ،اور جماعت میں حاضر نہ ہوتے ،البنتر کسی صحالی ہے بیقصورنہیں ہوتا تھا کہوہ جماعت کی نماز حجوڑ ہےگا۔ایک دن رسول اللہ صلی اللہ عليه وسلم نے فرمايا كەمىرے دل ميں بيرخيال آتا ہے كەبھى اس طرح كرول كه نماز کی امامت کے لئے مصلی برگی اور کو کھڑا کر دوں ،اور ان ہے کہوں کہ نماز شروع کر دو،اور پھر میں لوگوں کے گھروں پر جا کر دیکھوں کہ کون کون جیٹا ہے جو جماعت میں نہیں آیا ، اور جن لوگوں کو میں دیکھوں کہ وہ جماعت میں شامل نہیں ہیں، میرادل جا ہتاہے کہ ان کے گھروں کوآ گ لگادوں۔

جماعت ہے نماز پڑھنے کے فائدے

آپ رسول الله صلى الله عليه وسلم كے صدي اور غصے كا انداز ولگا يئے ،اس لئے كەمجد كے بيناروں ہے آ واز بلند ہور ہى ہے كه حسى عملى الصلوة حتى عملى المفلاح نماز كى طرف آ ؤ،فلاح كى طرف آ ؤ،ليكن پشخص گھر بيس بيشا ہے،اوراس کے کان پر جول نہیں ریکتی ۔اللہ تعالیٰ ہرمسلمان کورسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے ہے محفوظ رکھے ، آبن۔ اگر ہم لوگ گھر میں بیٹھے ہیں ،اور جماعت میں نہیں آ رہے ہیں اس وقت اس حدیث کا تصور کرلیا کریں کہ حضور صلی الله علیه وسلم کا دل چاہتا ہوگا کہ جارے گھروں کوآ گ لگا دیں۔اللہ تارک و تعالی نے معید کواپنا گھر بنایا ہے، اور اس کوامت مسلمہ کے لئے مرکز بنایا ہے، وہ یہاں جمع ہوکر اللہ تعالیٰ کے سامنے سر بھی وہوں ، اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں ،اور پھراس کا ایک فائدہ سیکھی ہے کہ جب مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے دکھ در دمیں بھی شریک ہوتے ہیں ، ایک دوسرے کے حالات ہے بھی واقفیت ہوتی ہے، چرمل جل کرکوئی کام بھی کر کے ہیں ، بے شار فائدے حاصل ہوتے ہیں ، لیکن اصل بات بیہ ہے کہ اللہ کے علم کی تعمیل میں محد کے اندرا کے

# عيسائنيت کی تقلیدنه کریں

یہ جو ہمارے یہاں تصور پھیل گیا ہے کہ جب جمعہ کا دن آئے گا تو جمعہ کی نماز
کے لئے سجد بن آئیں گے ،اور سارے ہفتے ہیں سجد کے اندرآنے کا خیال نہیں
آتا ، یہ در حقیقت ہم نے اسلام کوعیسائی ند ہب پر قیاس کرلیا ہے ،عیسائی ند ہب
والے صرف اتوار کے دن اپنی عبادت گاہ میں جمع ہوتے ہیں ، باقی دنوں میں
چھٹی ،اور اب تو اتوار بھی ختم ہوگیا ، بورپ اور امریکہ میں جاکر دیکھو کہ کلیسا

ویان پڑے ہوئے ہیں ،اور پادری صاحبان بیٹے کھیاں ارتے رہتے ہیں ،
عبادت کے لئے وہاں کوئی آتا ہی نہیں ، بہر حال ؛ ایک عرصہ دراز تک الوارک
دن آیا کرتے ہے۔اللہ بچائے ؛ ہم نے بہی بجھ لیا کہ صرف جمعہ کے دن مجد ہیں
جانا چاہیے ، حالا تکہ جس طرح جمعہ کی نماز فرض ہے ، ای طرح پانچ وقت کی نماز
فرض ہے ،اور جس طرح جمعہ کے دن مجد ہیں نماز اوا کرنا ضروری ہے ،ای طرح
عام دنوں ہیں بھی مجد ہیں جا کرنماز کی اوا نیگی ضروری ہے۔اس لئے کہ جماعت
کے ساتھ فرنماز اوا کرنا سنت مؤکد وقریب بواجب ہے۔ بہر حال ؛ جماعت ہے
مجد میں نماز اوا کرنا نماز کی مفاظت کے مفہوم میں داخل ہے۔

خوا تین اوّل وقت میں نماز ادا کریں

خواتین کے لئے تھم ہیہے کہ وقت داخل ہونے کے فور أبعد جلد از جلد نماز ادا کرلیں،خواتین کے لئے تھم ہیہے کہ وقت داخل ہوں کرتی ہیں کہ نماز کو ثلاثی رہتی ہیں، اور ایسے وقت میں نماز پڑھتی ہیں جب وقت محروہ ہوجاتا ہے، ان کے لئے افضل میہ ہے کہ اقبل وقت میں نماز ادا کریں، اور مُر دول کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر نماز ادا کریں، اور مُر دول کے لئے ضروری ہے کہ وہ مجد میں جا کر نماز ادا کریں۔

نماز کی اہمیت د مکھئے

اور الله تعالى نے فلاح یا فتہ بندوں کی صفات کا بیان شروع بھی نمازے کیا تھا، اور ختم بھی نماز پر کیا، یہ بتانے کے لئے کہ ایک مؤمن کا سب سے اہم کام نماز

ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب آدھی سے زیادہ ونیا پر طومت تھی۔ آ جکل تو لوگ چھوٹی جیموٹی حکومت تھی۔ ہیں،اورا پنے آپ کو بادشاہ اور سربراہ اور نہ جانے کیا کیا سمجھتے ہیں،حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زیر تھیں ان کے دور خلافت میں جتنارقبہ تھا، آج اس وقت اس رقبے میں تقریباً ۱۵ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمر ان تقریباً ۱۵ خود مختار ملک ہے ہوئے ہیں، جبکہ فاروق اعظم تنہا اس کے حکمر ان شخص اس وقت ان کی قام دول اعظم تنہا اس کے حکمر ان شخص اس وقت ان کی قام دول اعلیٰ میں موجود ہے، اس خط میں فرمایا کہ: "مؤطا امام مالک " میں موجود ہے، اس خط میں فرمایا کہ:

ان اهم امركم عندى الصلاة ، فمن حفظها وحافظ عليها حفظ دينه ، و من ضيعها فهو لماسواها اضيع \_

(مؤطالهم الك ، كتاب وتوت العيلة مديث تمبرا)

یادر کھوکہ تمہارے سب کاموں میں میرے نزدیک سب سے اہم کام نمازہ، جس شخص نے نماز کی حفاظت کی ،اوراس پر مداومت کی اس نے اپنے دین کی حفاظت کی اور جس شخص نے نماز کوضائع کیا ،وہ اور چیزوں کواور زیادہ ضائع کم ہے۔
کرےگا۔

جنت الفردوس کے وارث

ببرحال؛ اس لية قرآن كريم في ان صفات كي بيان كوشروع بعى

نمازے کیا، اور ختم بھی نماز پر کیا، ان صفات کے بعد فر مایا کہ جن نوگوں میں یہ صفات پائی جا کیں گریدین (۱) نماز میں خشوع (۲) فضول کا موں ہے بچنا (۳) زکوۃ کی اوائیگی (۳) اخلاق کی در تی (۵) عفت وعصمت کی حفاظت (۲) امائق اور عہد کی پابندی (۷) نماز وں کی حفاظت سیر ہیں وہ لوگ جو جنت الفردوس کے وارث ہوں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں کے اللہ تعالی اپنے فضل وکرم ہے، اپنی رحمت ہم سب کو بیر ساری صفات عطافر مائے ، اور بیر ساری صفات عطافر ماکر اللہ تعالی ہم سب کو اپنے فضل وکرم اور اپنی رحمت ہے جم سب کو اپنے فضل وکرم وائل ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین اور اپنی رحمت ہے جنت میں وائل ہونے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین و آخر دعو انا ان الحمد لللہ ربّ العلمین

000

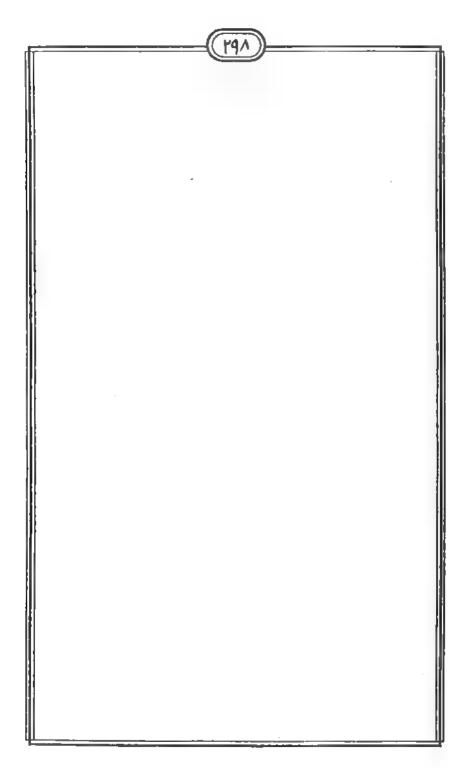

### اجمالی فهر ست

# اصلاحی خطبات مکمل

متحانبر

جلداول(1)

ا حَلَى كادارُه كار ...... ٢٠ . ٥ . روزه تم يكيامطالبه كرتاب ٢٠ . ١٠٩ . ١٠٩ . ٢٠ . ١٠٩ . ٢٠ . ١٠٩ . ٢٠ . ١٠٩ . ٢٠ . ١٠٩ . ٢٠ . ١٠١ . ٢٠ . ١٠١ . ١٠٠ . ١٠٠ كم عمل دير شكيخ ...... ١٠١ . ١٠٠ . ١٠١ . ١٠٠ . ١٠٠ كم عمل دير شكيخ ...... ١٠١ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ . ١٠٠ .

#### جلددوم (٢)

#### جلدسوم (۱۳)

ا اسلام اور جدیدا تقادی مسائل ۲۳۰ و در فظانی ۱۵۵ مسائل می خیانت مسایر ۱۵ مسائل کی تقرو مظلت اور کی اصلاح کیے ہو؟ مسایر ۱۹ مسائل کی اصلاح کیے ہو؟ مسایر ۱۹ مسائل کی اطلاعت اور اور ب کے نقایف اور اور کے نقایف اور اور کی اطلاعت اور اور ب کے نقایف اور اور کی اطلاعت اور اور ب کے نقایف اور اور کی ایمال دور دور تک نام و نیا ہے؟ ۱۲۰ مسائل کی ایمال دور اسکی مروجہ صور تم ۱۳۵ مسائل کی ایمال کی ایمیت ۱۳۵ میں اور اسکی مروجہ صور تم ۱۳۵ میں ۱۸۹ مسائل کی ایمیت ۱۳۵ میں ۱۳۸ میلی ۱۳۸ میں ۱۳۸ میں ۱۳۸ میں ۱۳۸ میں ۱۳۸ میں ۱۳۸ میں ۱۳۸

#### جلد جمارم (٧)

| 7 7                                                       |                                          |
|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| ۲۳۵ نبان کی تفاظت کیج                                     | ۲۹_اولاد کی اصلاح و تربیت ۲۱             |
| ٣٥ - معرت ايرابيم اور تقيريت الله ١٦٣                     | ۳۰_والدين كي خدمت                        |
| ٢٦ وت کي قدر کريں ٢٦                                      | ۲۱ فيبت ايک تظيم گناه ۲۹                 |
| ٣٤_اسلام ادرانياني حتوق                                   | ٣٢ ـ سوتے كا آواب ٢٠٠٠                   |
| ۲۶۱ شبرات کی حقیقت ۲۸۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ | ۳۳ ـ تعلق مع الله كاطريقة                |
| (a) A                                                     | چا                                       |
| r                                                         | ٣٩_" تواضع "ر نعت اور بلد ي كاور بعد . ٥ |
| ، ۲۳ کمانے کے آواب                                        | ٢٠ "حد" ايك ملك يماري                    |
| ۸۱ داب کاراب ۸۱                                           | ١٦ خواب کی شرعی حیثیت                    |
|                                                           | ٣٧_ مستق في علاج چستى                    |
|                                                           | ٣٦ _ آمجمول كي حاظت يجيح                 |
| رشم (۲)                                                   | چل                                       |
|                                                           | רס פֿב " שומע שלבול                      |
| ۵۲ ملام کے آداب                                           | ١٩٩ ورود شريف ايك الم عرادت ٤٩           |
| م ۵۔ معافی کرنے کے آواب                                   | ۵۰ ملاوف اور تاپ تول يس كى ۱۱۵           |
| ۵۵ چه زرین کشیمتس                                         | اه عمال ممالي من جادما                   |
| ۲۵۱.۱۹ مت سلمه کمال کوژی ۲۵۱.۱۹                           | ٥٢ ماري عيادت كي آداب ١٣                 |
| بَفْتِم (٤)                                               | 11                                       |
| ۲۱ ۲۵ ماری اور پریشانی ایک نعت                            | ۵ د محماهون کی لذت ایک د حوکه            |
| عام ١٢٠ طال روز كارند جموزي ١٢٩                           | ۵۸_اپی گرکریں                            |
| اے عاد -دنی تفام کی خرابیاں اس کے خبادل ما                |                                          |
|                                                           | ٧٠ وي مدارس وين كي حفاظت كے قلع          |

| ٢٥- تقدير رواضي ربناع بناسية ١٩١ ١٠٠ - مرات يل موت كا تيار كا يج ٢١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ۲۷_ فتنہ کے دور کی نشانیال ۲۲۵ ۱۸ مفر مرور کی سوالات سے پر میز کریں ۲۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ۲۹ معالمات چديداور علماء كاذمدداري                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| جلد بعثم (۸)<br>۷۵- تبلغ ود عوت کے اصول ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| اعددادت كل طرح ماصل بو؟ ٥٤ من يج عب يج                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ٢٣٤ ـ دومرول كولكليف مت د يج ١٠١٧ ١٠١٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 101                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1P2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 127 207 6,302000000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| ٥٥ _ مسلمان مسلمان ، كما في كم |
| جلد تنم (۹)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ٨١ ايمان كامل كي چار علاتي ٢٥ مد منامول كفتسانات ١١٥ مد منامول كفتسانات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٨٢ مسلمان تاجر مح فرانص ٨٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ٨٦_ا بي معاملات ماف ركيس ١٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| ٨٠ اسلام كا مطلب كيا؟ ٩٠ ٩٠ قُرا خرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| ٨٥_آپ زكوة كى طرح اداكري؟ ١٢٥ ١٩ دومرول كوفوش يجي ٢٢٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ٨١- كياآ پ كوفيالات بريتان كرتي يري ١٥٥ عور مزاج وخال كى رعايت كري ٢٨٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| ۹۳ مرنے والوں کی برائی ست کریں ۹۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| جلدوتهم (١٠)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 40 _ بریشانیوں کا علاج 24 9 _ مرنے والوں کی برائی نے کریں 104                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 94_ رمضان من طرح مخزارين؟ 99 مواريخ دمباحثه اور جبوث ترك سيح ١١٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 29_ودي اوروشني مين اعتدال ١٠١ من عصف محصاف كالطريقة ١٣٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ٩٨ - تعلقات كونهما كيل ٩٧ ١٠١ - ١٠١ استخاره كامسنون طريقه ١٥٥                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| ۱۰۳ احسان کا بدله احسان ۱۵۱ اتعلیم قر آن کریم کی اہمیت ۱۳۵ سره و آن کریم کی اہمیت      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|
| 15.                                                                                    |
| ١٠٥ ـ رزق طال طلب كري ١٠٥ ١٩١ ١٠٩ علط نبت عني                                          |
| ۱۰۱ _ گناه کی تهت سے بیچ کے ۔۔۔۔۔۔۔ ۱۱۰ میں محکومت کی نشانیال ۔۔۔۔۔۔۔۔ ۲۱۵ ۔۔۔۔۔       |
| عوا بوے کا اگرام کیجئے ۲۴۷ اللہ ایٹار وقر بانی کی فضیلت                                |
| جلدگیار ہوں (۱۱)                                                                       |
| ١١٢_مشوره كرنے كى ايميت١٨. خاندانى اختلافات كے اسباب كا ببلاسب الا                     |
| ۱۱۳ شادی کرو ایکن اللہ ہے ڈرو ۱۹. خاندانی اختلافات کے اسباب کا دوسراسب ۲۰۵.            |
| ١١١٠ طِرُ اورطعنے فیئے ١٠٠ ما تدانی اختاا فات کے اسباب کا تيسراسب ٢٣٩                  |
| 110 عمل کے بعد مدرآ یے گی 11- فائدائی اختلاقات کے اسباب کا چوتھا سبب 170               |
| ١١٧ ووسرول كى چيزول كاستعال ١٢٢ فا تدانى اختلافات كاسباب كا يا نجوال سبب ١٤٩.          |
| ١١٥ فاتداني اختلافات كاسباب او ١٣٣١ فائداني اختلافات كاسباب كالمحسناسب ١٠٠١.           |
| جلد بار ډوي (۱۲)                                                                       |
| ١٢٥ - نيك منتي كي تمن علامتي ٢٥ ١٦٩ - حضور ها كي آخري وسيتيس ١٥٤                       |
| ١٢٥ _ همة الوداع كى شرى ديثيت ١٣٠ ١٣٠ - يدنيا كلميل تماش ب ١٩٣                         |
| ١٢٦ عيد الفطر ايك اسلاى تبوار ٨٣ ١٣١ - ونيا كي حقيقت                                   |
| الا جنازے کے آواب اور چینکنے کے اوا بالا اسلام کی طلب پیدا کریں ۲۵۷                    |
| ١٢٨ _ خندو پيشاني سے مناسنت ب ١٢٠٠ ١٣٩ - بيان برقتم قرآن كريم ودعا ١٨٥                 |
| جلد٣١١                                                                                 |
| مسنون دعاؤل کی اہمیت ۲۷ وضو کے دوران کی مسنون دعا                                      |
| بیت الخلاء میں واخل ہونے اور نظنے کی دعا ۳۹ وضو کے دوران ہرعضو وحونے کی علیحدہ دعا ۱۲۵ |
| وضوطا ہری اور باطنی پاک کا ذریعہ ۵۳ وضو کے بعد کی دعا                                  |
| ہر کام سے ملے دہم اللہ کول؟" ١٤ نماز فحر کے لئے جاتے وقت کی وعا ١٧٧                    |
| "بم الله" كا عظيم الثان قلف وحقيقت. ٨٣ مجد من داخل موت وقت كي دعا١٦٣                   |
| Hr.                                                                                    |

(4.4)

| r44    | مجدے نکلتے وقت کی دعا ١٤٤ کمانا سائے آنے پردعا                          |
|--------|-------------------------------------------------------------------------|
| 791    | سورج نکلتے وقت کی دعا ۱۹۳ کھانے سے پہلے اور بعد کی دعا                  |
| r99    | من کے وقت پڑھنے کی دعائیں ۲۰۷ سفر کی مختلف دعائیں                       |
| r10    | منے کے وقت کی ایک اور دعا ۲۳۹ قربانی کے وقت کی دعا                      |
| rrq    | محرے نکشے اور ہازار جانے کی دعا ۲۲۷ مصیت کے وقت کی دعا                  |
| rrq    | محمر میں داخل ہونے کی دعا ٢٦٣ سوتے وقت کی دعا سمي واذ کار               |
|        | جلد١٢                                                                   |
|        |                                                                         |
| 191    |                                                                         |
| Y.F    | ع ایک عاشقانه عبادت مان ایک مانه کامسنون طریقه                          |
| PT1    | عى تافركون؟ ٥٩ نماز من آن والي خيالات                                   |
| Y 172  | محرم اور عاشوراء کی حقیقتهد. خشوع کے تین درجات                          |
| 111    | كلمطيبك تقاضي ٨٩٠ برالى كابدله احمالي عاد                               |
| 1,2,   | مسلمانوں پر حملہ کی صورت میں ہمارا فریضہ ۱۱۹ ، اوقات زندگی بہت جیتی ہیں |
| 144    | م فرقم محمد الما الما الما الما الما الما الما ال                       |
| MAD    | ورى ختم محيح بخارىداس كانساب                                            |
| 149 ·· | كامياب مؤمن كون؟ 44 زكوة كي چنداجم مسائل                                |
| 11     |                                                                         |

